

باني شنراده عالمكير تكران املي شهلاعالمكير چف ایگزیکنوشتمراده التمشر جزل نيجر شنراد وفيصل

> بخرافيج مرياضاحم فوك -0341.4178875 مرؤيشن فيجربه بتمال الدين فون-0333.4302601

ماد کیفنگ در کرن به مایانه وربه افاطمعه رابعه مارار زارا خواقع إلى مول كالمحافة في كما تعديك ولفريسيابياً TE Astra

> جلدنمبر 40 ثناره نمبر 8 خشك گلاب نمير ماه جنوري 2015 قیت-90روپے



ماهنامه جواب عرض يوسٹ بكس نمبر 3202 غالب ماركيٹ گلبرگ ااالا ہور

جزاب وص ١

ما ہنا مہ جواب عرض جنوری 2015 کے شارے خشک گلاب نمبر کی جھلکیاں خشك گلاب اب نشانه کون تشوركرن يتوكى جدتم 40 LA 8 -3.5 ىت آخرى ھ د ین محمد بلوچ ثناءا حالا کیا یمی پیار ہے عافية كوندل خشك كلاب آئیڈیل کی موت ميف الرحمٰن زخمي رفعت محمود 91 بينديده اشعار دوسی امتحان کیتی ہے انتظارا يك كرب محدعر فان ملك مليم اختر ـ بواروس 2

copied From Web

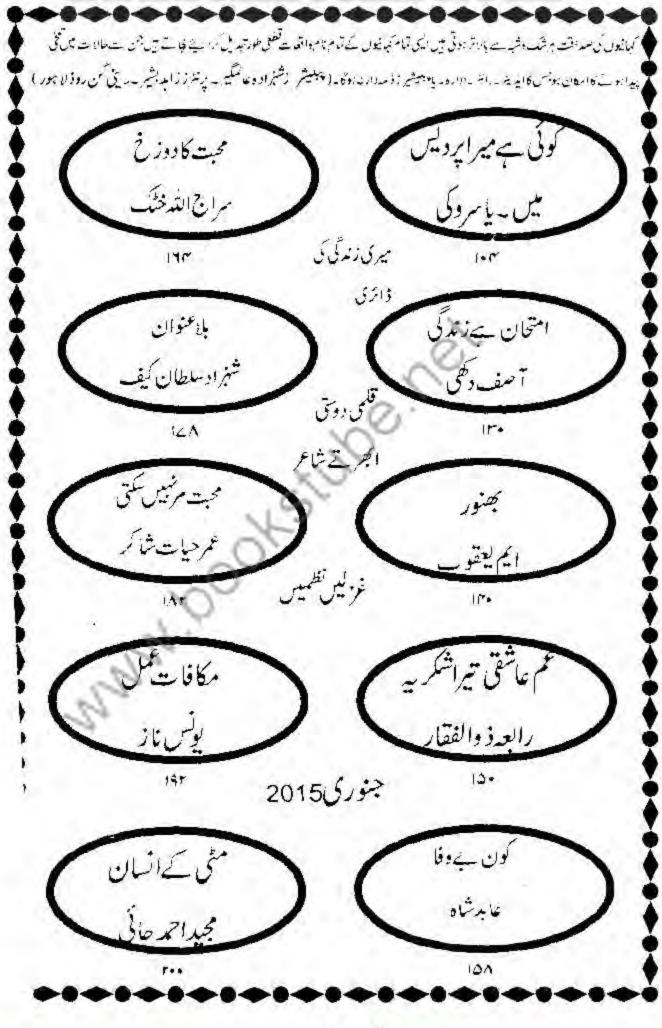

بواب عرض 3

copied From Web

# اسلامي صفحه

### ذكرالبي

ما ہرطبیبوں نے عروہ ابن زبیر کے بیر کا معائنہ کرنے بعد جو فیصلہ دیا اے من کرتمام اہل خاندان کے دل وہل کے تکرآپ کے جبرے پر بدستورسکون تھاطبیبوں نے کہا کہان کے ایک بیر میں ایس بیاری ہے اگراہے ند کا نا گیا تو ان کی بلاکت بھینی ہے اگر آپ لوگ جائے ہیں کہ بیز ندہ رہیں تو ہمارا مشورہ یمی ہے کدان کا ایک ویر کاٹ دیا جائے بال بچے روتے رہے تگر جناب غروہ نے اپنا ہیر بخوش آ رے کے پنچے رکھ دیا بیر کاشنے سے پہلے جراحوں نے ایک دوا پلانا چاہی جناب عردہ نے پوچھایہ دوا کیوں پلائی جارہی ہے آنک جرح نے کہا کہ یہ بے ہوتی کی دوا ہے اس کے پلانے ہے بیافائدہ ہوگا کہ آپ ہیر کننے کی تکلیف سے بچ جا کمیں گے آپ کاشع پور معطل ہوجائے گااور نبم آبنا کام آبا کسانی سے کر لیس گے اس پر جناب عروہ کے فرمایا میں نبیس تبجیتا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ پرایمان رکھتا ہووہ ایس دوا فی سکتا ہوجس سے اس کا شعور معطل ہوجائے اور وہ ہر چیز کو بھول جائے حتیٰ کہ ا بے اللہ کو بھی کیا میں جب دوا پینوں گا اور ب ہوش ہوجاؤں گا تواہے اللہ کو بھول نہیں جاؤں گا اس سے غافل نہیں ہو جاؤں گا میں اس دوا کو پینے کے لیے تیارٹہیں ہوں میں ہوش دھواس میں ہی رہوں گا آپ میرا یاؤں کا نیس میں اینے رب کو یاد کرتار ہوں گا چناچہ نخنے سے ایک یادی کا ب دیا گیاا درآپ چپ جاپ دیکھتے رہے نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا نہ ہی چیخ ویکار کی گُلرآ ز مائش کا تائم آجھی ختم نہیں ہوا تھا عروہ کے سات بیٹے تھے جب عروہ کا پاؤے کا ٹا جار ہاتھا تو عروہ کا ایک بیارا ہٹا حجت پر ہے گرااور نوٹ ہو گیا گرآ ہے کے باتھوں تعبر وضبط کا وامن نہ جھوٹا آئکھیں بہدری تھیں گرز ہان پر ناکے نہ تھے لوگ تعزیت کے کیے آئے فرمایا اللہ تیراشکر ہے دو ہاتھ ایک یاؤں میرے یاس جھوڑ دیتے میرے مالک میری میاولا دتونے ہی دی تھی ہاتھ یاؤں تونے ہی بخشے تصان کا مالک تو بی ہے تو نے جو لے ایااس کا تو بی حق وار ہے تیری بی عطا کردہ تحسیر آز مائش بھی تیری طرف ہے آئی ہے عافیت سے تو نے نواز رکھا ہے بیتو بہت ہی ناشگری کی بات ہے کہ آ دی آ زمائش کی گھزی میں عافیت کے زمائے کوفراموش کردے میں تیراناشکرابندہ نبیں بنول گا۔

والدين کی قدر

آئ کل مغربی تبذیب کے زیراٹر ہمارے معاشرے میں عموماً والدین کوشکائت رہتی ہے کہ ہماری اولاد ٹافر مان ہے اوراکٹر ویکھا بھی بجی گیاہے کہ جب بچے جوان ہو ہراپنے پاؤں پر کھڑے ہوجاتے ہیں تو یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ آئ ہم جو پچھ ہیں اس کے پیچیے ہمارے والدین کی کس قدر قربانیاں کارفر ماہیں بچھے اپنے والدین کی خدمت وطاعت تو در کناران ہے انتہائی برتمیزی اور نامنا سب سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت وطاعت تو در کناران ہے انتہائی برتمیزی اور نامنا سب سلوک کرتے ہیں

FOR PAKISTAN

بوابعرض +

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## ماں کی یاد میں

وہ اند حیرے میں جانے کیا ڈھونڈر بی تھی بہت پریشان لگ رہی تھی وہ اتنی اواس اور اتن پریشان کیول تھی اورایں اندھیرے میں کیا ڈھونڈر ہی تھی اپیا کیا تھو گیا تھا اس کا جس کواتنی بے چینی ہے ہے صبر کی سے تلاش کر ر بی تھی وہ اس پریشانی میں اتنی پیگلائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے یاؤں میں جوتا تک پہننا بھول کئی تھی وہ سر درات جس میں اے سردی کا احسان تک نہ فقاوہ کیوں ادھرادھر پھٹک رہی تھی س چیز کی تلاش تھی ایس کوآخراب کیا تھا جس نے اس کار حال کرو باتھا کیسے دیوانوں کی طرح وہ ادھرادھر بھٹک رہی تھی ہے ہے وہ کون تھی وہ ایک مال تھی جس کا بیٹا گھرے نکاوتو ہے مگروہ گھر نہیں لوٹا کہاں گیا اے کون لے گیا تھا اس پریشانی کے عالم میں وہ ادھرادھر بھٹک ربی ہے وہ اپنے بیٹے کی صورت و میلینے کرترس ربی ہے کہاں ہے کدھر گیا اس کے آنسو جومو تیوں کی طرح بہہ رہے ہیں کون آ کر ہمینے کون آ کراہے اس سر درات ہے بچائے وواس کا بیٹا جواس زندگی کا سر مایا تھا وہ تو نہ جانے سن کلی کےموزیر کم ہوگیا ہے کون کے ٹیا ہے کدھر گیا ہے بیکون آ کراس کو بتائے بیا حساس بیہ ہے جینی آخراک اں ہی کو کیوں ہوتی ہے آخر ماں ہی کواینے بیٹے کی اتن فکر کیوں ہوتی ہے آخر کیوں ۔ ذرا سوچنے دوستوں ہم میں ے کچھ دوست اس مال کے رشتے کو بہت ہے رحی ہے یامال کرر ہے نیں اس دشتے ہے منڈ پھیرتے جارہے ہیں آخر کیوں جبکہ اس مال نے تو ہماری پرورش کر کے جمیل پڑھالکھا کرآئے اس مقام پر پہنچایا ہے اور آج ہم ای ماں سے مند پھیرر کر کزیر جاتے ہیں بات کرنا دور کی بات دیکھنا گوار وہیں کرتے کیوں آخر کیوں۔ جبکہ ای مال نے ہمیں جنم ویا ہمیں انگلی بکڑ کر چلنا سکھا ہارات رات بھرہمیں اٹھا تھ کر دیکھتی رہی ہمیں سردی ہے بچایا ہمیں ا چھے ہے اچھا کھلا پلاکر ہماری اچھے ہے پرورش کی کیا یہی اس کی سز اے نبیں دوستوں ہداس کی سز انہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن بدل گئے ہیں ہماری سوچیں بدل تی ہیں تو دوستوایئے ذہنوں کوصاف کرواورا بی سوچوں کوسٹی کرو اورا پینے ماں باپ کی خدمت کر واور عزت کر داورای میں آپ کود کی سکون ملے گا ای ماں کے قدموں تلے جنت ملے کی اور ہم ای جنت کوخون کے آنسورولارے جیں ذرامو چنے۔

مال كما ہے

جواب عرض 5

مال کی یاد میں

## آئينهرو برو

-----

ملک علی رضا فیصل آباو سے لکھتے ہیں اسلام علیم کے بعد عرض ہے آپ کی خیریت خدا ہے نیک جاہتا ہوں نومبر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگائی بارسی پاکستانی لزگی کی تصویر شارے کی زبینت بی تھی ۔ آپی کشور کرن ہائیوں نے بہت ہا تھا کہ مسانول میں افشال ۔ ملک عاش تسین ۔ انتظار حسین ساتی ۔ علیم جادیا ہیں ۔ کی کہانیوں نے بہت متاثر کیا گلدستہ میں جناب اسلم جاوید ائے آر راحیلہ ۔ ایک وکیل جٹ ۔ اشرف شریف دلی ۔ حافظ شفق عاجز ۔ فالد فاروق ۔ وین محمد خان ۔ منظور اکبر ۔ اور ندیم عباس ڈھکو ۔ کی تحریری بہت انجھی گئی تھی میری زندگی کی فائر کی میں اربان علم ۔ مجیدا حمد جائی ۔ پرنس منظفر علی ، آصف سائول ۔ عمران انجم ۔ فاظمہ لا ہور ۔ اور ہردل عزیز کو اگر کی میں اربان علم ۔ ویک متبلا ہے آج کل آپ دوست افغنل سائر آواز صاحب پڑھ کر دل باغ باغ ہوگیا جناب محتر م ایم عاصم چوک متبلا ہے آج کل آپ کہاں خاکس مائر آواز صاحب پڑھ کر دل باغ باغ ہوگیا جناب محتر م ایم عاصم چوک متبلا ہے آج کل آپ کہاں خاکس عائم ہو اور دوست محمد خان وئو ۔ کودل کی عطا کہاں خاکس میانوں ہو ایس گئی ہو ایس گاہوں ۔ ویک متبلا ہو ۔ کودل کی عطا کہا آبی اندری کے اساز کو ایس کے اور کی دو اور دوست محمد خان وئو ۔ کودل کی عطا کہا آبی کے کئی امید ہیں برآسی گئی گئی ۔ اس مال کی آبد آبد ہا اور کئی دکارہ جاگیں گے کئی امید ہی برآسی گئی گئی ہو کہا کہ کئی امید ہی برآسی گئی ۔ اس مال کی آبد آبد ہا گئی سے عجود کے ساتھ ایک سے والے کے ساتھ ہر

جواب عرض 6

آ مُندرو برو

انسان کی بہتری کے لیےاور بلاشہ خودا نی ذات کی خامیوں کوخو بیوں ہے بدلنے کے لیے بھی آئمیں مل کران کو جلاش کریں اور جوا بعرض کی ضمعیں روشن کریں آئینہ رو ہر و میں راشد لطیف ۔مصباح کریم میواتی ۔ عافیہ کوندل فيض التدمجاور ـ توبية حسين كهونه ـ محيراتمكم \_ حكيم جاويرسيم \_ خالد فاروق آس \_ عابده را تي \_سيده امامه \_مقصوداحمه بلوچ۔ پیٹس ناز۔ارشد محسن۔ ملک علی رضا۔ نیر تم عمباس ڈھکو۔حسن رضا کو نیاسال مبارک ہوخوش رہوآ با در ہو۔ نذ برساغر ۔مبہ سلطان بور ہے لکھتے ہیں جناب ماہ اکتوبر کا شارہ پڑھا پڑھ کردل کو بے صدسرت حاصل ہوئی بہت ہی اچھی تحریریں تھی اقوال زریں شاعری بھی اچھی تھی ہرلکھاری نے بہت محنت کر کے اچھے لفظوں کو چن چن کو کہانی یا شاعری کے روپ میں اپنی سوچ و خیال اکھٹا کر کے آپ تک پہنچا تے ہیں ،ور آپ جناب ریاض صاحب ان تحریروں کو بہترین ترتیب دے کر کتاب کی شکل یعنی جواب عرض کی زینت بنا کر قار تین تک پہنچا کرد عائیں لیتے ہیں میری و عاہے کہ جواب عرض رسالہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے جناب اس لینز کے ساتھ کچھ غزلیں اور چیزیں ارسال کر دیا ہوں امید ہے کہ آپ قریبی شارے میں جگہ دے کرشکر یہ کا موقع دیں گے باقی میری طرف ہے آ ہے اور جواب عرض کی یوری قیم کواور قار ئین اور را ٹیٹر کو کو جناب انتظار حسین ساقی ۔ بھائی ایم عاصم یوٹا ۔ ایک ناصر جو سُیہ۔زوہیہ کنول ۔مبریں ٹاز ۔ عائشہ انمول عبدالرزاق ۔ وَاکٹر اظہر البياس\_آپي کشورکرن په فوز په کنول - حرش شامين په مجيدا حد جائی په رينامحود په فرزانه مرور په انعام امتدانعام په مدد

بلوج ۔ عامرز مان عامر ہاے آررا حیلہ جینع حفیظ ۔ خالدہ محمودرائے ونڈ کومحبتو ں اور جا بتوں کھرا سلام۔ الیم عاصم بوٹا چوک میتلا ہے لکھتے ہیں ۔ جناب ریاض احمر صاحب کا حال ہیں اکتوبر کا شارو پڑھا بہت اچھالگا امید ہے کہ جمیں ای طرح ہر مہینے رسالہ ملتا دہے گا کیوں کہ بزاروں جواب عرض کو جا ہے والوں کی و بنا تمیں جواب عرض کے ساتھ ہیں جواب عرض ا کی دن وگئی رات چوگئی ترقی کی و بنا کرنے والوں میں یہ بندہ نا چیز بھی شامل ہے بیدرائیٹرول کی محنت اور تحییوں کا بھی اڑ ہے کہ جواب عرض تر تی کی منزلوں ٹو چھور باہے میری ا دارہ جواب عرض سے گز ارش ہے کہ نئے لکھنے والوں کی تھ برول کونظر ٹانی ضرور کریں مگر پرانے تکھاری جواب عرض کی جڑجیں اور کوئی بھی بودا جڑوں کے بغیر مضبوط نہیں روسکتا چاہئے اس کی شاخیس کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں اور پرانے لکھارئیوں ہے بھی اس بندو تا چیز ایم عاصم ہوٹا کی گزارش ہے کہ آپ جواب عرض کا ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے دیں ہمیں جواب عرض کے متعلق کوئی بھی الفاظ استعمال کرنے سے پہلے میہو چنا جا ہے کہ ہم کیا تھے اور جواب عرض نے ہمیں کیا بنادیا ہے میں سی اور کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کیا تھا میرا نام کلی محلے کے چند گھروں تک محدود تھا مجھے تو بچھ رشتہ دار بھی شیس جانتے تھے کہ کوئی عاصم ہونا بھی ہے گراب اللہ مے فضل كرم سے بدولت جواب اور ماں باپ كى وعاؤل سے آج بيام ايم عاصم بوٹا بيرونى مما لگ يك بحى پز صاجاتا ہے یا کتان کے کونے کونے اور بیرون ملک تک سے جب جا ہے والوں کی کالیں موصول ہوتی جی تو جمیں بے حد خوتی ہوتی ہے جس سے ہمیں لکھنے کے لیے بہانی کور جنع دینے ہوئے حق اور کی کو الفاظ کاروپ دے كر دوسروں کے در داور معاشرے میں ہونے والے ظلم وستم کوآپ قار کمین کی نظر کرتے ہیں آپ کی داداور دعا نمیں وصول کرتے ہوئے اورمحتر مدآ کی کشور کرن کی تو کیا ہی بات ہے۔ باتی ایم ناصر جوئے۔نذیر ساغر۔عائشدانمول مهرین ناز به زوبیه کنول به ریا<sup>ن حسی</sup>ن شامد را نظار حسین ساتی به مجیداحمه جائی خالد فاروق آسی به رفعت محمود

جواب عرض 7

یسلیم اخترید کلک عاشق حسین ساجد عامر وکیل عبدالرزاق سونیار حت سیا۔ فاطر فوزید کنول کومیر اخلوص مجراسلام رمیری تمام قارئین کرام ہے گزارش ہے کہ میرے والدصاحب کی صحت کئی دنوں ہے بگڑی ہوئی ہے بار بار ہیتال لے کر جاتے ہیں کچھ ون ٹھیک رہتے ہیں چھر بیار پڑجاتے ہیں ان کی وجہ ہے بہت پریشان رہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے والدصاحب کی صحت یا بی کے لیے دعا کریں گے اورا کرکوئی ان کے علاج کے بارے میں بتانا جا ہے تو اس نمبر پر دابط کریں۔ 0301.4523960

ذیشان علی فیصل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا شارہ میں نے چوک گھنٹہ گھر سے خریدا کہانیوں میں مجھے سیدہ امامہ سے کا منوں کی سج ندا علی عباس کی میر کی زندگ ہے تو۔ بے حدید نائم سلائی صفحہ اور مال کی یاد میں پڑھ کرول بہت و تھی ہوا میں کچھ کو بن اور کا لم بھیج رہا ہوں امید ہے کہ جلد ہی انہیں جگہ دی جائے گی قریبی

اشاعت میں جگہ دے کرشکر پیکاموقع دیں۔

طاہر حسین صدیق پورہ ناروال ہے لکھتے ہیں۔قارئین کودلی سلام اور ڈھیروں دعائیں قبول ہوں میں جواب عرض کا بہت برانا قاری تو نہیں ہول لیکن جب سے پر ھناشروع کیا ہے سلسل سے پڑھ رہا ہول ا کتوبر کا شارہ میری جھولی میں رکھا ہوا ہے آج پہلی بار لکھنے کی جسارت کرریا ہوں امید واثق ہے ریاض صاحب تونے پھونے لفاظ پر بنی بندہ نا چیز گی اس تح بر کو جواب عرض کی قیمتی صفحات میں تھوڑی ی جگہ د کے کرعنا ئت کر کے عاجز کا مان رکھیں گے ریاض احمر صاحب میرے قارئین کے لیے دلچیپ دکھی اور سبق آ موز کہانیاں میں ج میں ہر ماہ آپ کی اور بیار ہے قار نمین کی خدمت میں پیش کردیو کروں گامیں ریاض احمد صاحب و بگرعملہ اور پانی جواب عرض جناب شنرادہ عالمگیر صاحب کا تہددل ہے مشکور ہوں کہ آپ نے ہم جیسے اور ہر خاص و عام کواپنے این اظهار عقیدت و خیال کاشرف بخشا ہے اس لا جواب تخلیق جواب عرض کی صورت میں ویسے تو جواب عرض کے تمام محرین بہت پیاری کہانیاں لکھتے ہیں خوبصورت شاعری کرتے ہیں اپنے قرب و جوار ہے تعلق رکھنے والے لکھاری سب کوزیادہ سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں مجھے کہانی میں فنائے عشق کے لکھاری سائرہ ارم جہلم۔ ندا علی سوہاوہ کی میری زندگی ہےتو ۔سیدہ امامہ راولینڈی کی کا ننوں کی پیج ۔ اور رفعت محمود کی تماشہ ہے زندگی ۔ان احباب کی تحریریں مجھے راحت و پتی ہیں نئے لکھنے والے پرنس عبدالرحمن ۔سیف الرحمٰن ۔عائشہ نور۔رانا ہابرعلی ناز۔ان سب سے میری ایک اپیل ہے کہ ہر ماہ یکھ نہ یکھ لکھا کریں مجھے آپ سب سے محت ہے ہیں اپنے وطن ہے بہت دورہوں بہت مجبور ہوں اپنے را دلینڈی گوجرانو الد ۔ لا ہور۔ ڈویٹرن ان کے تمام شہراورا کثر ویہات میرے دیکھے بھالے ہیں اپنے علاقوں کی بہت پادآتی ہے آپ کی تحریر ں پڑھتا ہوں تو تخیل میں آپ کے پاس بہنچ جاتا ہوں بنیاد ہ طور پر میں ناروال ضلع کارابائشی ہوں جو سیالکوٹ سے منسلک ہوتا تھا یعنی سیالکوٹ کی مختصیل تھی اور میرالزکین راولینڈی میں گزرا ہے اور پھرلز کین ہے ہی میں مصیبت میں پھنسا ہوں بانی جواب عرض ے گزارش ہے کہ وہ ہم جیسے مجبور لوگوں کی مجبور ماں بھی جواب عرض میں لکھا کریں کیوں کہ کوئی غریب ہوتا ہے اوراس کے پاس اتنے میے نہیں ہوتے کہ وہ جا کرانی وکھی زندگی کے بارے میں یا اپناد کھ یا اپنی ساتھ بیتے وہ وقت کے بارے میں کسی چیز میں لکھنے کے لیے پیپول کی ضرورت ہوتی ہے گرکوئی انسان اتنا بے بس ہوتا اس کی ب بی اس کی زندگی کا ساتھی بن جاتی ہے لیکھ بھارے معاشرے میں ایبا ہوتا آر ہاہے کہ جب سی کے او پر کوئی

جواب عرض 8

آئيندرو برو

مجوری یا کوئی ایسی بات ہوتو لوگ اس سے قطع تعلق ہوجاتے ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ سب کوسلام۔ الطاف حسين دھي مير پورے لکھتے ہيں ۔اميد بكرآ بسب خريت ہے ہوں كے ميں جواب عرض کا ایک اونیٰ سارا ئیٹر ہوں اور بہت پرانا ہوں جواب عرض کا قاری ہوں اورشیدائی ہوں کچھ عرصہ پہلے تین حارسال میں جواب عرض ہے دورر باہوں جس کی وجہ ہے کچھ یوں ہے کہ ظالم لوگ نے مجھے جھوٹ میں بی نسی مشکل میں ڈال دیا تھاوقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانیہ ہے لیکن جتنا جوا ب عرض والے دوستوں نے ساتھ دیا ہے وہ میں بھی نہیں بھول سکتا ہے سب مہر بانیاں شنرادہ عالمکیرانکل کی ہیں جواب اس د نیا میں نہیں ہیں میری تنہائی کا ساتھی جواب عرض ہے جواب عرض کے بہن بھا ئیوں کی دعاؤں کی دجہ سے مجھے اس مصیبت ہے نیجات ملی جن بھائیوں اور دوستوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا میں ان کوسلام پیش کرتا ہوں جن میں کریم بکٹی ۔شیر ادسلطان کیف کویت ۔خالد محمود سانول ۔انظار حسین ساقی ۔ مجیداحمہ جائی ۔اور جن دوستوں کے میں نام نہیں لکھ یا یا ان سے معذرت خوال ہوں آخر میں جواب عرض کے کنگ ریاض احمد کوسلام پیش کرتا ہوں زندگی ربی تھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتار ہوں گا۔

شہلا دیپالپورے تھتی ہیں۔ میں کچھ غزلیں لے کرآپ کے دکھی شارے میں عاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے ناامید نہیں کریں گے پلیز شنرادہ بھائی آپ میری غزلیس ضرور شائع کرناان غزلوں کے ذریعے میں اپنی دوست کو پیغام پہنچانا جاہتی ہوں آخر میں اللہ ہے دعا ہے کہ جواب عرض دن دگئی رات چوگئی

ترقی کرے آمین

آ صف سانول بہاولنگر ہے لکھتے ہیں ۔ بیارے قارئین آپ سب کے دلوں کی دھڑ کن آپ کا اپنا آ صف علی سانول آپ سے مخاطب ہے ایک طویل عرصہ کے بعد قار مین لائف اے بخت نشیب فراز ہے ہوکر گزری ہے کہ کیا بتاؤں دی گیا تھاعشق نے واپس بلالیا پھر ہر باوکر دیا ور بدر بھٹکا دیا جو جومیرے ساتھ پیتا ہے وہ میں نے اپنی آپ بیتی کہائی واستان را بھا میں لکھ دیا ہے جوعنقریب ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی میں شایدا پی آپ بی کی لکھتا مگرمیرے برستار میرے جانے والے مجھے بہت مجور کرتے ہیں کدا پی سٹوری لکھوجن میں خاص کرمیری بیاری آلی اے آر راحیلہ سویٹ آلی مس ایمان لا ہور۔ باتی سارے نام نہیں لکھ سکتا۔ تو قار مین آپ ویٹ کرنا میری سٹوری واستان را جھا۔اورادارے ہے بھی میں پر بوز ریکویٹ کروں گا کہ میری سنوری کوچِلداز جلد قریبیِ شارے میں جگہ دے کرشکر یہ کا موقع دیں اور قار نمین آئے بھی اپیل کرنا یا کے سٹوری جِلدی شایع ہو جائے کیونکہ میں دبنی جار ہا ہوں کوشش کروں کا کہ جواب عرض میں مسلسل لکھتار ہوں اگر نہ لکھ سکوں تو رئیکی سوری کیونکہ میری لائف کانی چلینج ہوگئ ہے آخر میں سب دوستوں کودل کی گہرا ئیوں سے محبت بھرا سلام آلی اے آرراحیلی آپ کو آسیشلی سلام آلی ایمان لا بهور آپ کی عبیش جا بتیس بمیشد مجھے یاد آئیس کی فر دری میں شاید شائع ہو جائے مگر فروری میں تو آپ کی شادی ہو جائے گی آپی ایمان پلیز پلیز جمعیں جمیس جا ہے بھول جانا تگر جواب عرض سے تعلق ضرور رکھنا اور جواب عرض ہا قائدگی ہے پر بھتی رہنا مجھے آپ ہے بچھرنے کا بہت د کھ سے چلوصدا خوش رہنا آمین۔

یا سر ملک مسکان۔ جنڈ انک ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض بہت عرصے سے پڑھتا چلا آر ہا ہوں کیکن لکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے بھائی صاحب میری گز ارش ہے کہ میں نے اپنی بہن کی تحریریں جیجی ہیں امید

البارض 9

آئيندوبرو

ے کہ انہیں آپ جلدی شاکع کر کے میر حوصلہ افزائی کریں گے میر ی طرف ہے تمام لکھنے والوں کوسلام پریاد عا ۔آپی کشور کرن چوکی ۔ بحرش شامین البیجھے لکھاری میں دعا ہے کہ ہمیشہ اچھا لکھنے رہیں پریاد عا کامیں بروافین ہوں پریابا ہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کوسدا خوش رکھے بچھ شاعری بھیج رہاہوں پریاد عاکے نام اور میری غزلیں بھی ضرور شاکع کرنا اللہ یا کے آپ کوخوش رکھے۔ آمین۔

بلال زیڈ جو ہان لکھتے ہیں۔ جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کمی ادارہ جواب عرض ادراس کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کمی ادارے اور اس سے وابستہ لوگوں کو دن دگئی رات جو گئی ترتی عطافر مائے خطاو کتی ہیں ہار شرکت کررہاں ہوں الحمد اللہ گزشتہ دی سال سے جواب عرض کا قاری ہوں ماشاء اللہ جواب عرض کوایک اچھاد وست اور بھررد پایا ہے جواب عرض کا آئی ہے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ ناجائے کب ملے گا جب ماتی ہے تھین مانوں ایک ہی دن میں بڑھ لیتا ہوں۔ آئی کشور کرن پتوکی کی کھی ہوئی ہرسٹوری ہی جاندار ہوتی ہے نازیہ کنول نازی صاحب بھی ایک اچھی شاعرہ اور رائٹر ہیں لیکن مسلسل کی ماہ سے غیر حاضر ہیں ان کی شاعری بہت انہی ہوتی ہوتی ہے کہ آپ شاعرہ اور رائٹر ہیں لیکن مسلسل کی ماہ سے غیر حاضر ہیں ان کی شاعری بہت انہی ہوتی ہوتی ہوتی ہاں پہلی مرتب شرکت بانی لیٹر تعادف وغیرہ بھیج ربابوں امید ہے کہ آپ شائع فرما کر خدمت کا موقع دیں گئی ہوری ٹیم اور اور اور وی کے لیے دعا گوہوں۔

یا سرو کی اڈ اصالحوال سے لکھتے ہیں ۔سب سے پہلے جواب مرض کی پوری میم کوسلام اس کے بعد اس ے جڑے ہوئے تمام مبران کو سلام میں آج آپ کو بنا تا چلوں کہ آج مجھے جواب عرض سے جڑے ہوئے بورے آنھ سال کاعرصہ بیت گیاہے ان آنھ سالول میں جواب عرض لے مجھے ایسے دوست دیتے ہیں کہ جن کا بمجی میں نام بھی نہ جانتا تھیا جیب میں سب سے پہلے محد سلیم مئیو آف کٹکن پور۔ بعد میں ندیم عباس و حکو۔ غلام فريد حجره شاه تغيم \_اسحاق الجم كنتن پور \_شازيه حبيب او كازه \_شاا جالا ديبالپور \_اور بإن جن كاميں نام بيسي لے کا آپ کوایک اور بات بتانا بھول گیا تھا کہ جب سے جواب عرض پڑھ رہا ہوں بھوکی کے اوگوں سے دویتی کر: چا ہتا ہوں اور جا ہتا رہوں گالیکن پٹوگ کا فی کوشش کے بعد بھی کوئی دوستِ نبیں اب بینہ بو چھنا کہ میں پٹوکی کے لوگوں سے كيون اتنا بياركر تا يون چلوبتا ويتا مون آب جيكوگون كومين كھونانبيس جا بتا بات وراصل يه ب ك میری شادی پنوکی میں تبدیا کی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجدے پادشتہ ونے سے روک کیا چلو خیرا پ بھی کہیں کے کہ ہمیں کیوں بتار باہے میں جواب عرض کے تمام رائیٹروں کو بے حد مشکور ہوں میں آئ آ ب سب ہے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور شغرادہ صاحب ہے ایک ریکو یسٹ کرتا ہوں کیا ہے لوگوں کوجوا بعرض میں جگہ نہ دی جائے جوایک دوسرے پر الزام تر اٹنی کرتے ہیں اگر میری اس بات کا کسی کو برا لگانہ کوئی د کھنبیں کیوں کہ ہمارے معاشرے کو بیسب برائیاں ی تباہ کرر ہی ہیں خیر ماوا کتو بر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگا بہت خوشی بھی ہوئی کیوں کہ میرالینراور کچھشعروغیرہ تھی شامل تھے میں ریاض احمد کا بے صدمشکور ہوں ریاض احمد میری کہانیوں کو بھی جگہ دیں اس ماہ علی نے آٹھ جواب عرض خرید کراہنے و دستوں کو گفٹ کئے ہیں میں ایسے قار ئین جو جواب عرض خرید نے کی ہر ماہ اسطاعت نہیں رکھتے پلیز میرے ساتھ رابط کریں میں ہر ماہ ایسے جواب عرض نیا خرید کر دیا کروں گا بنا تکلف اور فخر حیات بھنی صاحب آ ہے بھی جواب عرض میں لکھنا شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے ز مادہ دے زیادہ لوگ رائٹر ہوں اور علیم منوصا حب آپ ہمیں بھول تونہیں گئے ہواور ملک تعمان صاحب آپ كالجمى شكريد باق الطياه من بات موكى الله حافظ

ملک علی رضا فیصل آبادے لکھتے ہیں۔محترم ہردفعہ بہت انتظار کے بعدی ملتا ہے رساہ جو بہت ہی

خوبھورت ہے لیکن آپ کو پید ہے انتظار کتا مشکل کام ہے آئینے رو ہرہ محفظیم نکائی صاحب ہے۔ خلیل احمہ ملک ۔امداد کلی تنہا ۔گلات ما مداد کلی تنہا ۔گلات ناز ۔ آئی کشور کرن صاحب بحمد آصف دھی ۔ حافظ شغیق احمہ عاجز ۔ پرنس عبدالرحمٰن مجم ایم ولی اعوان کی تحریر من اسلطانی صاحب کیا حال ہے جناب مجمعی رابط ہی نہیں کیا گیا تھا اسلام قبول ہو۔ مجمعی رابط ہی نہیں کیا گیا گیا گیا ہوں اور شاعری بہت انجھی ہوتی ہیں اپنی مثال تو بید حسین کہو شہرت تھی ہیں ۔ جواب عرض کی کہانیاں اور شاعری بہت انجھی ہوتی ہیں اپنی مثال آپ ہیں ہی نے بہت انجھاسب نے بہت انجھا کھا جنہوں نے میری غزلوں اور شاعری کو پہند کیا ان کا بہت شکر بید عاد ک ہیں یا درگھنا اور عامر صاحب میں موذ مختذا ہی رکھتی ہوں اور دبی بات جگہ کی تو پاکستان پر میں نے شکر بید عاد ک ہیں یا درگھنا اور عامر صاحب میں موذ مختذا ہی رکھتی ہوں اور دبی بات جگہ کی تو پاکستان پر میں نے کون ساقبضہ کیا ہوا ہے کوئی بات بری گئے تو سوری القد آپ کو کا میا لی اور ماں باپ کا سایہ قائم رکھے تمام بہن کون ساوند کیا ہوا ہے کوئی بات ہو گئی ہوں ہوں کو سائیوں اور دوستوں کوسلام ۔

''ررر '' دوں ہے ہا۔ نسن رصار کن منی سے لکھتے ہیں۔ میں کانی ٹائم جواب عرض سے دور رہا ہوں پر وقتا فو قنا میری تحریریں لگتی رہیں ہیں جس کے لیے میں جواب عرض کی ٹیم کاشکر گزار ہوں ۲ مام میں فروری میں میری داستاں بعنوان رونگ نمبرشائع ہوئی جس ہے ہے حدحوصلہ افزائی ہوئی اس کے بعد اٹست میں خلش نمبر شاؤ ہوئی جس بہت قارئین نے بیندگی اوراس کے بعد تتمبر کے ثنارے میری میں ہم بچھڑے بہاروں میں کہائی شائع ہوئی جس ہے بہت پیزرائی ملی اور بہت حوصلہ افنزائی ہوئی بہت قار تین نے میری تحریوں کی تعریف کی ہے جس کا میں تہدول ے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے تنقید کی ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہان دوستوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے یا دکیااس کے بعد محبت کیا ہے اور ماں مجھے سلام اپنی باری کا انتظار کررہی میں اور یہی امید کرتا ہوں کہ بہت جلد تسی شارے میں شائع کر کے شکر پی کا موقع ویں اور بال آخر میں میری طرف ہے پرنس پری معصوم پری کزیا کومحبتوں بھراسلام اور اتنا ہی کہنا ہے کہ جب آپ کو بیتہ بھی ہے کہ میرا آپ کے بنا گز ارائبیں ہے تو پھر مجھ ے غصبہ کیول کرتی ہو کیوں جھے ہے ناراض ہوتی ہو پلیز میری جان مجھ سے نارض نہ ہوا کر د جب بیتہ ہی ہے کہ تیراجانی تیرے بناادھوراہے تو پھر کیول کرتی ہوالیامیری جانی کے لیے ڈھیرسارا پیاراور ڈھیرساری دعا میں۔ محمر یا سر۔ سلطان خیل سے لکھتے ہیں ۔ میں آپ کو پہلی بار خطالکہ ریا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ جمھے ما یوس نہیں کریں گے جھیے تقریبا دس سال ہو گئے ہیں ماہنامہ جواب عرض پزیصتے ہوئے میں نے پہلے بھی بہت سے اضعار غزلیں وغیرل بھیجی ہیں ہر افسول ہر بار ماہنامیہ جواب عرض لے کر بے چین نگاہوں ہے و مجھتا ہوں ا پی تحریراں ڈھونڈتا ہوں پلیز میری تحریریں انگا دیں جواب عرض پڑھ کرجنٹی فوشی ہوئی ہے بتائہیں سکتا جوایب عرض جیسا اچھا ساتھی کوئی نہیں ہوسکتا آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کائبیں ہوہ پر جواب عرش جیسا اچھا ساتھی کوئی نہیں ہے دوستو مجھے یقین ہے آپ جواب عرض کوچھوڑ دو گے پر جواب عرض آپ کونہیں چھوڑے گا سب دوستوں کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں میں لوگول سے امریدی نہیں رکھتا پر جواب عرض سے بہت امیدیں ہیں د عا ہے کہ جواب عرض ہر دم ہر دقت جگمگا تا رہے اور دن دگنی رات چوگنی تر تی کرے آمین۔ آخر میں دوستوں کو سلام میں اسینے علاقے کا واحد بندہ ہول جو جواب عرض میں لکھتا ہوں۔سلام۔

سمی خان ہاؤ سنگ کالولی لیہ ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض کا کانی عرصہ سے خاموش قاری ہوں تحر لکھنے کی ہمت نبیں ہوئی کیوں کی جس طرح بہت ہے پرانے رائٹر کہانی لکھتے ہیں الفاظ کا اتار پڑھاؤ قاری کو رونے پہمجبود کردیتا ہے جب کسی کے دکھ پہلم اٹھاتے ہیں تو خود بی آنسونکل آتے ہیں میں آج ان رائٹرز ہے خاطب ہوا ہوں کہ مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے میں اپنے اور لوگوں کے درواور ان کے انداز میں بیان کرنا عیابتا ہوں اور لید کی ایک رائز تھی نا کلہ طارت ان کی تحریری پڑھنے سے جھے جواب عرض کا شوق ہوا تھاوہ پتانہیں کہاں کم ہوگئی ہیں میری یو نیورٹی کے جچر کہتے ہیں کہ آپ اچھا لکھ سکو کے میں تھیم جاوید نیم ۔ نثار احمد حسرت رانظار حسین ساتی ۔ اور آپی کشور کرن کی تحریری سے بہت متاثر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بدلوگ میر سے جذبات کو بچھیں گے اور مجھے اپنا جھوٹا بھائی سخھتے ہوئے لکھائی میں کھار پیدا کرنے کی راہنمائی بھی کریں گے جواب عرض کی ثیم سے بھی کہوں گا آپ لوگوں کی بھی مجوری ہے پھر بھی امید ہے کہ میری کہائی ایک دن ضرور راسال ہوگی شکریہ سب کے لیے بہت ی دعا کمیں۔

ویشان علی قیصل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا شارہ میں نے چوک گھنٹہ گھر ہے خریدا کہانیوں میں نے سیدہ امامہ کی کہانی کا ننوں کی جج پڑھی نداعلی کی کہانی میری زندگی ہے تو۔ بے حدیدند آئیں اسلامی صفحہ ادر ماں کی یاد میں پڑھ کردل بہت دکھی ہواا پنانام رسالے میں نہ پاکر دلی رنج ہوامیں نے دوعدد کو بن ارسال کررہا ہوں ام پیدکر آپ سے جلد ہی کی شارے میں جگہ دے کوشکر ریکا موقع دیں گے دعاہے کہ جواب عرض دن دگئی

ت چوگئی ز تی گرے

مہر القدر کھا جو کیے کبیر والا سے لکھتے ہیں بھائی ریاض صاحب میں پہلی بار خط لکھ رہا ہوں میں جوایب عرض کا شوقین ہوں بھائی شاہر رفیق کی کہانیاں بہت شوق سے پڑ صتا ہوں بھائی سلیم منیو کی کہائی سچا بیارا چھی تھی رضوان آرآ کاش کی کائی مجبورت اچھی تھی آخر میں سب قارئین اور جواب عرض کی ٹیم کومیراسلام۔ تحشور کرن ہتو کی سے مصحتی ہیں ۔اسلام علیکم ۔ میں نے جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام اورا داب بیش کرتی ہوں اور نئے لکھنے والوں کی ہمت کو داد دی ہوں کہ وہ ہیں تو نئے پر محنت خوب کر رہے ہیں یب بھائی ببنیں ہمت کرونو کامیا بی ضرور ملے گی بہت اچھا لکھتے جاؤیس لکھے ہی جاؤ کوئی تعریف کرے یا تنقید مہیں اس ے کیالینا دینا بس لکھوتو لکھوجولوگ تفید کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آپ کی تعریف ضرور کریں گے کیوں کہ میری بھی بہت تنقید ہوتی تھی اب و بھوجوآ ب سب کے سامنے ہے تو بھائی بہنوں ہمت مت ہاروآ پ کی کہانیاں آپ کی تحریریں آگر ملکی ہیں تو کوئی بات نہیں ایک دن بہت دم ہوگا انہی تحریروں میں میں مبار کہادِ ویتی ہوں اپن نے لکھنے والوں کو بھائی بیتو اپنی ہی محنت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنی ہی آیے گرتح پریں میٹھی ہوں گی ۔ میں ان کو شکر میداداکرتی ہوں جومیری تحریروں کو پسند کرتے ہیں بھائی اظہر سیف دکھی ۔شکر بیمیری تحریروں کو پسند کرنے کا بھائی باسروکی کا خط اچھالگا بھائی انشاء اللہ بہن کہا ہے تو بہن ہی ہوں بہت شکر بیآ پ نے بی اس بہن کی تحریروں کو پسند کیا ادرا بی بہن کوا تناا چھا خط لکھا شکریہ بھائی اللہ آ ہے کو بھی خوش رکھے۔ بھائی پرکش مظفر شاہ نے تو شاید غلطی سے میری کہانیوں کی تعریف کر دی ہے حالانکہ ایسا ہواتہیں بھی بھی بھائی شکر بیا گرۃ پ کومیری تحریر بسند تو آئی ہے نا۔ بھائی حسن رضا۔ بھائی شیر زبان بشاوری ۔ بھائی خرم شنراد آپ کا بہت شکریہ کی آپ نے میری تحریروں کو بسند کیا جن بھائی بہنوں کے نام نہیں لکھ یائی انکا بھی شکریہ باتی میں نے ایک کالم دیا تھا جو کہ میری بہنوں کانبیں دوست بھی بہنیں بی ہوتی ہیں خبر بجھدار مجھ گئے ہوں کے اصل میں میری دودوست ہیں جن کے ر شية كااشتهارد يا تفا- باقى سب كى كها نيال الجهي تقيس ما منامة تتبركا شاره بهي اپني مثال آپ تفاسب آجها بي جله بر نھیک ہے اور کچھ تھوڑی بہت چیجنگ ہوئی ہے اچھالگا اوراب لگنا ہے کہ بدمیر الینر جنوری میں ہی شائع ہوگا اور سے پہلے کہ میں لیٹ ہو جاؤں میں سب بہن بھائیوں کو قار ئین کو جواب عرض کے سٹاف کو بلکہ بھی لکھنے پڑھنے

والوں کو ننے سال کی مبارک باد چیش کرتی ہوں قبول سیجئے گا اس دعا کےساتھ کہ میدسال سب کے لیے جمتیں برکتیں خوشیاں لے کرآئے اور بیاروں کوصحت د تندرتی ملے بےروز گاروں کوروز گار ملے پر دسیوں کواینے وطن میں، نااورائیے بیاروں کوملنا نصیب ہواس نے سال میں اللہ تعالی سے دعا ہے کدائی بیاری ای جان کے لیے وعا گوہوں کے اُنٹدتعالی میری ای جان کوتمام ونیا کے صدیقے میں تمام پریشانیوں سے دورر کھے اور صحت و تندری عطافر مائے آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گوہوں کہ دن دگنی رات جوگنی ترقی کی بلندیوں کوچھوتار ہے آمین۔ مبشر علی کھو کھر رسول بورے لکھتے ہیں۔امیدے آپ کا پوراٹاف خیریت ہوں گے میں کافی عرصہ جواب عرض کا مطالعہ کرتار ہا ہوں نہ جائے کیوں میر بے کالم کو پن نہیں کرتے خیر ہم ہمت نہیں ہاریں جے اور پھر حاضر ہوتے جارے ہیں اپنے قلم کوحرکت میں رھیں لیکن اب کے بار ہم سے منہ موڑ اتو قسم محبت پیار کی بیارے بھیا ہم بھی آپ ہے خفا ہو جائیں گے ماہ اگست کا شارہ میرے ہاتھوں میں ہے خلش نمبر ٹائٹل بہت خوبصورت تھا ماؤل کے ساتھ ساؤل کی جیواری زبردست اور اندر ہے کھول کر دیکھیا تو اسلامی صفحہ بڑھا تو ایمان تازہ ہوگیا پھر ماں کی یاد میں ماں تو محبت کا ایک سمندرجیسی گہری محبت ۔ یاک پر جتنالکھومیرے یاس وہ الفاظ ہی کم پڑجا تھیں گے خدا یاک مال کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین بہت ہی پیاری سٹوریال ہیں جن بنس میری آخری مجت منقصوداحمر بلوج خانیوال بربت اچهالکھا پھروں کے شہر میں لبولہومجت انتظار حسین ساقی دلچپ لکھنے پر محبت منقصوداحمر بلوج خانیوال بہت اچھالکھا پھروں کے شہر میں لبولہومجت انتظار حسین ساقی دلچپ لکھنے پر مبار كباد قبول موانو كھي محبت ۔سيف الرحمٰن زخمي بہت أچھي تھي۔ آئزي محبت يونس ناز كشميرآ پ مجھ ہے رابط كريں آپ کی اید بہت ستاتی ہے نا کام محبت کے اندھیرے رفعت محمود راولینڈی ۔خلش حسن رضّا شی ۔جمعے بدل گیا شگفتهٔ ناز بهبت احیها لکھا آپ زیاد و جواب عرض میں حاضری دیا تمرین تم میری ہوسید و امامہ راولپنڈی بے میرا مقدر \_شاہدر فیق کا نویں ملتان \_ جلتے خابول کی را کہ ملک عاشق حسین ساجد ہیڈ بکائنی ۔زاف محبوب آلی کشور كرن بتوكى \_ بهت خوب \_ ووست يا وتمن را شدلطيف صبر ب والا \_ بسار عشق ب جم والش مبو \_ وولت ك پچاری اللہ وت چوہان ۔ول کے زخم ندیم طارق تلہ گنگ ۔زخم پر زخم ۔ایک ویل عام رجٹ ۔حال ول محرش شِيَا بين محبت مِين ابيها بھی ہوتا ہے اشرف سانول ڈ اہرانوالہ۔میری عیدلہولبو محمد خان ایجم دیپالپور۔بہت ایکھی کیس محبت زندہ ہے میری ایک عاصم ہوٹا شاکر۔ بہت خوب ہی شا کرصاحب ۔ تلانی ۔ ساحل ابر وڈیرا اللہ یار \_زخم محبت رياض حسين عبسم چو بان فيصل آباد \_زندگی سنوار د \_ مولا عابد شاه جزا بنواليد دلجيب سنوري تھي ول ہوا وریان عام حاوید ہاتی ہے پیامان جاؤ طاہر کیف تجر چیچہ وطنی ۔جن رائٹروں کے نام نہیں کیھ سکا معذرت جا ہوں گا ماہ نور گنول آزاد تشمیر سے بھتی ہیں ہمائی میں امید کرتی ہوں کے سب خیریت ہے ہوں گے میں جواب عرض کی جنتی تعریف کروں تم ہے میں پہلے رسالے نہیں پڑھتی تھی لیکن اب میرے اندر جواب عرض پڑھنا کیا لکھنے کا بھی شوق بیدا ہو گیا ہے میں کچھٹیا عری بھیج رہی ہوں امید کے ساتھ کیا ہے مجھے مایوس نہیں کریں گے قریبی شارے میں جگہ: ہے کرشکر یہ کا موقع فراہم کریں گے میں پھرحاضر ہوں گی آخر میں ڈئیر برا درخ مشنرا**وکو** بيار بهراسلام ادر جواب مرض پزھنے اور لکھنے والوں کوسلام۔ عارف شنراوصاوق آبادے لکھتے ہیں ریاض بھائی میں کچھٹو کیں ارسال کررباہوں امیدہ کہ آپ

عارف شنراوصاوق آبادے لکھتے ہیں ریاض بھائی میں کچھٹو کیں ارسال کررہاہوں امید ہے کہ آپ انہیں جلد شائع کردیں گے اور میں نے تین کہانیاں بھی بھیجی ہوئی ہیں آئیں بھی اپنی قریبی شارے میں جگہ دیں۔ بشارت علی پھول ہا جوہ شیخو پورہ سے لکھتے ہیں بیارے انکل آپ کواور آپ کے ممبران کو بہت بہت سلام اور ڈھیر ساری خوشیاں القد نصیب کرے سب ہے پہنے آپ کوشکریے ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے

Hed From Web

جواب عرض 13

. . . . .

پر ہے میں لکھنے کی حوصلہ افزائ کی ہے میرا پوراصفحہ شاعری کا لگایا ہے مجھے کچھ مصرد فیات کی بنا پراس دفعیہ جواب غرمنى ليث ملا پژھنے كاموقعه ملااور لينز بھى اس ماہ لكھ رباہوب پليز شائع كرديناار باقى دوستوں كوسلام اورشكر بيدجو میہ بی شاعری کا بیند کرتے ہیں اور لکھنے میں میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسلامی صفحہ اور کہانیاں مبھی گی اچھی تھیں سبھی تکھنے والے بہت بہت بیارے میں خاص کرآیی کشور کرن بتو کی ۔نداعلی عباس۔ ثنالیہ۔سیدہ امامہ۔سائزہ ا به صحرش شاجین \_رفعت محمود \_آ صف جاوید \_ساحل ابزو \_ پوئس ناز \_محدعر فان ملک \_عامر جاوید باتمی \_اور ہ ارک پنزوی شبر فاروق آباد سے نزا کت علی سانول صاحب آب سب کومیری طرف سے مبارک باوتوں ہواور آپ میٹ بیستے پر جیں باقی اے آرراحیلہ منظر صلعبہ آپ بھی پلیز تکھیں آج کل آپ کیوں نہیں لکھ رہی جی جھی انکلیاں آیے جیسی نہیں ہوتی اور ویہے بھی نفرت جرم ہے کرنی چاہیے انسان سے نیس باتی اس د فعدیداعلی عباس کی ڈ اٹر کی پڑھ کر بہت دکھ ہوا اور میری آنکھوں ہے آنسوآ گئے کہ ہماری بیاری اوراتی پیاری لکھاری آئی دھی ہےاور اللَّه آپ کے عم کوجمس معطافر مائے اور ہماری خوشیاں آپ کواور آپ بیاری سی گڑیا ہمیشہ مشکراتی رہوآ مین ۔اگر

میں آ ہے کے سی کام آ سکول تو بلیز ضرور بتانا واسلام۔

یرکس مظفر شاہ بیٹا ور سے لکھتے ہیں ماہ تنبر کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بورا پڑھ چکا ہول اور پڑھنے کے بعد بورے انصاف کے ساتھ تھر و حاضر ہے سب ہے پہلے اسلام ی صفحہ بنے صنے کو ملامحہ ندیم بیو کی اور منڈی بہا ڈالدین سے میر ہے نارانش دوست اقصد کی فراز ۔ کیاخوب لکھا ہے غز اول کی محفل سے گزر کر کہانیوں میں گیا تو پېلې کېالي د پښتان حيدرگ بِد لختے ر شيخ بريارتهي د وسري کېانی فسيين کاهمي کې اظهار ندکر پايئ مجمې کو کی خاص نه تکي البتة تميسري كباني حسن رضارتن عن بهم بچيز ہے بہاروں ميں بہترتھی غز ليشبنم کی محبت ایک دھو کہ ہے ۔ تمنا کی محبت بوری داستان محد ندیم کی تجھے میراسلام مشاہد رائق کی فریب یا بیار منتیق احمد کی عمون سے جی زنماگی کی اوھوری داستان محد ندیم کی تجھے میراسلام مشاہد رائق کی فریب یا بیار منتیق احمد کی عمون سے جی زنماگی ۔ کا مران کی تنبا کر گئی۔ بیکار کہانیاں تھیں نیکن اس کے علاوہ عمر صیاحہ شا کر کی میرے سینے نویٹ گئے ۔زویب کنول کی زخم نحسبتان وے محدرضوان آ کاش کی عشق بے پرواہ ۔ شاہدرضا کی محبت کے زخم اجھی کہانیاں تھیں اور کی زخم نحسبتان وے محدرضوان آ کاش کی عشق ہے پرواہ ۔ شاہدرضا کی محبت کے زخم اجھی کہانیاں تھیں اور خیاص کر میرے پرانے دوست محمر وتو کی محبت امر رہے گی بدایک منفر دکہانی تھی۔اس ماہ کی ناپ سٹوزی جوتھی وہ تھي آئي ڪشور کران پيتو کی کی وکھی زندگی ۔سب کومبری طرف ہے اچھی کہانیاں تکھٹے پر مبارک باو قبول ہو کا لم گلدستہ میں کی ہوتی جاری ہے باتی تمام دوستوں کو پرٹس کا سلام پیٹاور کے جنید جائی آپ واپس آ گئے ہیں میربہتر ہے اورمیرے بیارے دوست شہباز جسین آف راجن بورآ کے میری فریائش پر جواب عرض پڑھتے تو ہوتو مجھے امید ہے کہ جلد بی ملا قات ہوگی۔والسلام۔

سعد بیدرمضان سعدی صاوق آباد ہے محصی ہیں ۔ ہیں بازار گئی تو دہاں جواب عرض نظر آ گیا ہیں نے جھٹ سے خریدلیا جوں جوں پڑھتی گئی اس کی دیوائی ہوتی گئی بیرسالہ تو درد کا سمندر ہے ایک دوسرے کے وِرو سنتے ہیں بورا رسالہ پڑھ کرول کی گہرا ئیوں تک سکون ملاسب نے بہت ز بروست لکھا ہوا ہے میں پہلی بار خط لِلْهِ ربي بول ببت اميد كے ساتھ پليز مايوس ست كرنا ورند مير اول نوٹ جائے گا مجھے ببت و كھ بوگا مجھے خوشی مو کی که اگر جواب وض میں میر الینرشائع ہوگا تو مجھے جواب موض جیسا سہارامل گیا جس ساتھ میں بھی اینے ورو بانت اوں گی جواب عرض تو سب کی سنتا ہے پلیز میرا خط ضرور شائع کرنا مجھے بہت شدت ہے انتظار رہے گا آخر میں انتظار حسین ساقی جی کوعقیدت ہے۔ سام ساقی جی ہوآ رگریت آپ ہے بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ے آ ب کی تعلی ہوئی سنوری برج کر میں شدت سے رونی رہی ہوں والسلام۔

14 PF-13.

آئمندروبرو

ملک نعمان نوازا ڈاپیرولی دیپالپورے لکھتے ہیں سلام عرض کہ آپ نے یاہ دیمبر میں میرا خط شائع کرے مجھے شکریے کا موقع فراہم کیااور آئمنے رو برو میں اسید گرتا ہوں کہ آپ میری باقی اشیا ،کوشائع کرشکریے کا موقع فراہم کریں گے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے شکرگز آرہوں کہ آپ نے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز میر تی کہانی اور باقی غز لوں کواشیعار کربھی جلداز جند شائع کریں آپ کی مین نُوازش ہوگی میں اور یا سروکی آپ نے رسائے کوانے ملاقے میں تقلیم کررے ہیں اورائ طرح بہت سے لوگ رسالے کے فین بن جائیں گے۔ فن کارشیر زمان بیٹا درے لکھتے ہیں ماہنامہ جواب عرض میر ایسندیدہ رسالہ ہےاور میں اے با قائماًگ ے پڑھتا ہوں سب نے پہلے اسلامی صفحہ اور مذہبی مضمون پڑھ کر دل کوامیان کوتا زہ کیا پھر تبسرے کی طرف آیا جواب عرض كے سر ورق پر جھينے والى تصوير بہت بى شائداراور معيارى ب ابتدائى صفحات ميں والدين كے بارے میں معلومات بیند آئی میں شاعری اور پیارے قار مین کرام کی کہانیاں اور دیگر ووستوں کی رنگا رنگ معلومات بسندا تنمی دیگرمستقل سلسلے بھی کامیاب رہے ہیں آئیندرو ہرومیں کریم بلٹی ۔ ذولفقار جسم حرارمضان ۔مولا نانقشیندوگیلانی۔ پرنس عبدالرحن ۔وہیم احمد تنبا۔ایم جبرائیل آفریدی ۔ بشارے علی بھول ۔نوجی شاہداحمہ ۔ عابدہ رانی ۔ فلکفتہ ناز ۔ مخدوقاس الجم ۔ ملک عنی رضا۔ آبی کشور کرن ۔عبدالبجارروی انصاری ۔ ثوبیہ حسین ۔ الیس علی خان ۔عامرشنہ او چوہدری ۔اظہر سیف وظی ۔ ناراخمرحسر ت ۔ابشیر احمد بھنی ۔سیف الرحمن زحمی ۔حق نواز سبيله - آصف على خليل احمد ملك ومحمدا شرف شريف ول - يرنس مظفه شاه رسيد عابد شاه \_ سيده امامه \_عثان عن ۔ ندیم میات ڈھکٹو ۔ غلام فرید جاوید یے خرم شنرا دمختل ۔ سکان ۔ ایم عاصم ہوتا ہے کہ '' فقاب ۔ ''زیاج بدری ہے اسلم ۔عا کشٹورعاشا۔ ملک عبدالرحمان۔ دکھی شوکت علی انجم۔ ریاکھووقر پٹی ۔خصر حیات ۔خسین رضار کن تی مجمد و تیم ۔اولیس تنبا مجبرز میں شاہد محمراً صف علی ۔ فسیافت علی ۔راشدلطیف۔ محمد رضوان روقاص انجم ۔ را نا یا برغلی رمحمراسلم ۔شامدر نیق تیمن شنرادی۔ابوسفیان ہے۔ زوالفقاری۔ساریہ تنبا۔ کے خطوط بہندآ نے

## خشك كلاب

#### ...تحرير... كشور كرن . پتو كي...

محترم جناب شنراده التمشيصاحب\_

سلام عرض ۔ امیدے خبریت سے بول گے۔

محبت میں عشق میں نحبت کا پالینا ہی عشق نہیں بچھز جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی ہاتمیں تو لوگ روز کرتے ہیں مگران کی سخیل کے لیے جان ہے گزینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجا تا ہے تو انسان ہروقت بہت خوش رہتا ہے مگر جب عشق نا کام ہوجائے حشق میں چوٹ کیے عجق بچھڑ جائے مختل نیلام ہوجائے توانسان پھر سوائے آنسو بہانے کے پچھٹییں کرسکتا پھر ہس پچھتاؤ ہےرہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں ووخوبصورت باتیں دل ودیا تج میں زندہ رہتی ہیں تحشق میں نا کام لوگ جمیشہ اوھوری کی فلستہ تی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا کچھ زندگی کی آخری سانسوں کا مشق سلامت رہتا ہے عشق والے بہت عجیب ہوتے ہیں عشق بوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھرعشق نوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے

اس بارجواب مرطن کے لیے اپنی ایک ٹی کہائی حشک گلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کیسی کئی میری ۔

کہائی اس کا فیصلہ آپ نے اور قار نمین نے کرنا ہے۔ جواب عرض کی پالیسی کو مدنظر پر کھیتے ہوئے میں ہے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں ۔مقامات اوروا فعات برل دینے ہیں تا کے کئی کی ول منتنی نہ ہوکسی ہے مطابقت محض انفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب اوروا تعات برن رہے ہیں ، سے س کی ہو۔ عرض کے تمام شاف آ پ کواور خصوصاً قار نمین کودل سے سلام عقیدت۔ مشرک است تو کی

ہے اس کو و کھٹا ہے اس کی آئکھوں میں جھانکنا ہے ۔ میرے دل کی بیرتزپ اس برطق بی جار بی تھی۔ حالا تکہ جھیے عشق محبت ہے کوئی لگاؤند تھا میں جھتا تھا کہ بیرسب نضول ہے۔ محبت بس وحوکہ فریب ہے دل کئی ہے۔اوراس کے ملاوہ کچھ بھی مبیں ہے کیلن اب جب میں نے اسے دیکھاتو اپنی بی باتوں کی تفی كرنے لكا۔ مجھے محت كرنے والے لوگ اچھے لكنے لگے یعشق کرنے والے اچھے لگنے گئے ۔واقعی د نیا میں محت نہ ہوتی تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا محبت کے بی دم ے بید نیا قائم ہے۔

وہ میرانہ تھا یہ جانتا تھالیکن اس کے بادجور میں اس کی محبت میں آ گے بی آ گے بڑھتا جلا گیا۔ کیوں اس بات کا مجھےخودعلم نہتھا۔اس کےاندرالیس کون تی خولی تھی جو مجھے اِس اس کا اِنتظار کرنے پر مجبوركرتي تهمى به وواتني خوبصورت بذنقي عام ي شكل وانی تھی کئین مجھے وہ دنیا کی سب سے حسین دکھائی دی کھی اس نے ایک بار جھے دیکھاتھا بس اس کا وہ د یکهنای مجھے یا گل کردیا مجھےاس کا دیوانہ بنا گیا۔ پس ای کا منتظر نئے لگا مجھے نہیں بیتہ تھا کہ میں کیا كرريابول بس اتنا حائنا قعا كه مجيهاس كالتنظار كرنا

2015

جوائة عرض 16

خشك گلاب

کوئی خوف نہ تھاوہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہاں گھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں اورالیسی ہی حالت میری بھی تھی میں بھی لوگوں کے وجود کو بھول گیا تھا۔

اے کاٹی بارش نہ رکتی اوروہ نہ جالی ۔ابھی ہارش رکی ہی تھی کہ ایک طرف سے بس آلی ہوئی دکھائی دی اس نے آخری نظر میرے چیرے پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سڑک یر موجود یاتی میں جلتے ہوئے کھڑی بس تک جا بیچی ۔اور پھراس میں سوار ہو گئی۔بس میں سوار ہوتے بی اس نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا۔لیکن میں اس کے اشارے کو سمجھ نہ سکا اور يبي ميري سب سے بردي بھول تھي اس فے اشاره کیا تھا کہ میں بھی اس بیں میں سوار ہوجاؤں کے بیکن وہ میرے علاقے کی بس نہ تھی میں اس میں نہ بینے سکاراوروہ چلی گئی رجب مجھے احساس ہوا کہ اس نے مجھے اینے ساتھ سفر کرنے کو کہاتھا تو میں نے جلدی ے ایک رکشہ پکڑااوراس کے پیچھے لگادیا کچھ ہی دور تک جانے کے بعداس نے بس کو پکڑلیا اور میں بھی ان بس میں سوار ہو گیا۔ مجھے بس میں سوار ہوتے ہوئے ای نے ویکھ لیا۔ میں نے محسوں کیا کہ اس کی جَ تَكُمُولِ مِينِ أَيِكَ حِيكَ مِن الْجَرِي تَكِي الْأَبِي جِيكَ جِو یہارکرنے والوں کی آتھوں میں ہوتی ہے۔وہ بس کی دوسیٹوں پراکیلی بی جیمی ہوئی تھی میرے سوار ہوتے بی اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آہ کتنا سکون تھا اس کے پہلو میں بنتے ہوئے جو مجھ ال ریاتھا۔

کیا نام آپ کاراس نے گویا بات جیت کا سلسله شروع کیا۔ مذار اور آپ

رضا۔اورآ پکا۔ فرز

بہت بیارا نام ہے بالکل آپ کی طرح ۔ میں نے اس کی تعریف کردی ۔ وہ مسکرادی ۔ آپ کا نام بھی بہت ہی بیارا ہے آپ کی طرح

اس روز بارش برس کر بنی تھی دکا توں کے شِیڈوں کے نیچے کھڑے ہارش رکتے بی اپنے اپنے گھروں کو جائے گئے ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ میں بھی بارش میں بھیکتا ہوا ایک دکان کے سائے تلے کھڑا ہو گیا تھا سڑک یائی ہے ڈولی ہوئی تھی ہرطرف یائی بی یائی دکھائی دے رہا تھا میں کام سے فارغ ہو کر گھر جار ہاتھا موسم خراب تھا میں یہ سوچتاہوا آفس ے نکل پڑاتھا کہ کھر چینجے تک بارش نہیں ہوگی لیکن میری پیروش نلط تابت ہوئی تھی ابھی کچھ ہی چلاتھا کہ بارش شروع ہوگئی اوراتین تیز ہونے لگی کہ کمحول منتوں میں برطرف جل تھل کردی۔ جس دکان کے سائے کے بینچ میں کھراتھا وہاں پکھالوگ اور بھی کھڑے تھے وہ بھی ہارش رینے کا انتظار کررہے تھے ان لوگوں میں چندلڑ کیاں بھی تھیں جو شاید کا کئے ہے واپس آئی تھیں۔ان لڑ کیوں کو ہیں نے ایک نظر ویکھا اور پھر ایک لڑ کی پیہ میری نظریں رک سی کسیں ۔وہ سانولی ی لزی تھی چہرے پر نقایے تھ اس کی صرف آ تکھیں دکھائی دے رہی تھی ان آ تکھوں کے اندرایس کشش تھی کہ جو بھی و کھتا شاید ان آنکھوں میں کھو جاتا مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا یا کراس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے دھیان بٹالیا ۔ لیکن پھر میری آجھیں اس کی طرف اٹھ کئیں میں نے دیکھا که وه میری طرف جی دیکھے رہی تھی اس کی گہری آ تکھیں مجھے بی گھور ری تھیں میں بھی باریاز اے و یکھنے لگااور جنٹی بارا سے دیکھنا آئی بار بی میرے اندر اس کی آنکھوں کا جادوسوار ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھےانسانی آئلھیں نہیں لگتی تھیں۔ کسی بری یا تھر کسی حورجیسی و کھائی دے رہی تھیں ہوی ہوئی ساو آ جھیں۔ سفید رنگت بخیصے نقوش میں بس اسے بی و یکھنارہ گیاوہ بھی بار بار مجھے دیکھے رہی تھی اس کے لیوں برمسکرا ہے تھی شایدوہ جان کی تھی کہ میں اِس کود کھے رہاہوں۔ میں محسوس کرر ہاتھا کہ اس کی آٹکھوں میں کشی بھی قشم کا

جواب عرض 17

خشك كلاب

اس نے وہای جواب دیا جیسا ہیں نے دیا تھا۔ بھے اس کے وہیا ہی جواب دیا جیسا ہیں کے دیا تھا۔ بھے اس سے جواس ہے بیل بھی نہیں ہوئی تھی کے بعد میر سے قبل بھی نہیں ہوئی تھی ۔ آ پ شاید مجھے کوئی فرٹ قسم کی لڑکی سمجھ رہ ہوئی تھی کہ جس ایک نہیں ہوں بس آپ کو دیا ہے بعد نجانے کیوں میر سے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگئی تھی کہ میں نے آپ کو اشارہ تک کر دیا۔ دہ بالکل نجیدہ تھی ۔

آپ واقعی بہت المجھی ہیں آپ کو دیکھنے کے بعد میری بھی ایسی ہی حالت ہوگئی تھی مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے آپ کا چہرہ مجھے جانا پہنچانا سالگا تھا۔ میری بات پر وہ مسکرادی۔ ادر میں بھی مسکرادیا۔

کہاں رہتے ہیں۔اس نے سوال کیا۔ فلال جكه ميس في افي ربائش كي بارے مين اس کو بتادیا۔اورآ پ ۔ساتھ جی میں نے سوال کردیا میری بات من کروہ چونک گئی شاید اس کو احساس ہوگیا تھا کہ وہ جو پچھ کررہی ہے نلط کررہی ہے۔جلدی ے بولی میراسات آگیاہ۔ اتنا کہدکروہ انھ کھڑی ہوئی میرا دل اس کی جدائی ہے کانب بیا گیا۔اس نے آخری نظر مجھ پر ڈالی ابھی بس رکی نہھی میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ میں تو اس کے ليے بس ميں سوار ہوا تھا اگر اس نے بس ميں ہيں ر بناتھا تو میں نے کیا کرناتھا۔ ایک جگہ بس رکی تووہ اتر کنی میں بھی اس کے چھے اتر گیا۔اس نے مجھے اتریتے ہوئے و کھ لیا تھا۔ کتابیں اس کے باتھوں میں تھیں۔ طبتے طبتے اس نے ایک کتاب کھولی ایں مں ایک سرخ گاب تھا جواس نے علتے چلتے میتے سیج بھیلی مولی سرک پر بھینک دیا۔ میں مجھ گیا کہ اس نے سے سب میرے لیے کیا ہے میں تبیں عابتا تھا کہ کوئی بس کار اس گلاب کو ٹائروں تلے روندھ ڈالے سو میں بلاخوف تیزی سے گیا اور جاکر اس کرے ہوئے

گلاب کوا شالیا۔ وہ سڑک کراس کر چکی تھی اورایک چھوٹی می سڑک پر داخل ہوتے ہوئے اس نے مڑکر میری طرف ویکھا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب لبرادیا وہ مسکرادی۔ اور پھر وہ جبال تک مجھے جائی ہوئی ویکھائی دی میں اس کو دیکھار ہا جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں ایک دوسری بس میں بینے کر والی آگیا۔

بس ای ون سے لے کراب تک میں اس کا انتظار كرربابول ..وه مجھے كہيں بھي دوباره وكھائي نہيں وی ہے میں کی باراس کے علاقے میں بھی گیا ہوں کیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی ۔ کاش میں اس ہے فون تمبر لے لیتا یا پھرایتا نمبر ہی اس کو دے دیتا۔ آج اس بات کو تمین سال ہوگئے ہیں میں اس کی حلاش كرر بابول ليكن وہ ان تين سالوں ميں ايك لمحہ كے لیے بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی ہے میں ہرروز اس گلاب کو دیکھتا ہوں ۔ جومیری ایک فائل میں پڑا ہوا ہے اس کی بیتاں بھھر چکی ہیں رنگت پھیکی پڑ چکی ہےوہ مرجمایا ہوا گلاب دکھائی ویتا ہے۔لیکن وہ نشانی ہے میرے محبوب کی میری جان کی میری زندگی کی ۔میری عابت کی کیوں کہ مجھاس سے محبت ہوگی تھی جوآج بھی ہے میری جاہت میں ذرابھی کی نہیں ہوئی ہے میں آج بھی اس کا انتظار کرر ماہوں اس کی راہیں و کچه ربابهوی کلی باراس کوخوالول میں و مکھ چکابہوں کیکن آنکھ کھلتے ہی وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہو کمٹاہے کہاس کوبھی میراا تظار ہووہ بھی آتے جاتے ہرروڈ پر ہر ساپ ہر بازار میں مجھے تلاش کرتی مجرر ہی ہو۔ یا بھر ہوسکتا ہے کہ وہ مجھے بھول کی ہو۔ ایک حسین حادثة مجھ كر۔ بياس كے دل كى بات ہے مجھے نظر آئے تو میں اس سے یو چھوں کیکن میرے اپنے دل کا یہ عال ہے کہ میں نے اپنے آپ کواس کے کیے وقف کردیا ہے۔میری زندگی کا ایک بی مقصد ہے اس کی تلاش جو میں ہرروز کرتا ہوں۔ پیتنہیں میری پیتلاش

دونوں چلے تھے اگرتم میرا پیشہر مچھوڑ کر جا چکی ہوتو برائ مبرباني ميرى تحرير يزه كرجه عدا الطضروركرنا بیسوچ لینا کرتمهارا ایک و یوانه آج بھی تمہاری تلاش كرريا بــ اوراس وقت تك تهبيس تلاش كرتار ب گاجب تک تم مجھ ل تبیں جاتی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون۔ اس دل کی تم ہی ما لک ہو ۔اورتم ہی رہوگی۔ ان تین سالوں میں میرے پیار میں کی نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک تڑپ پیدا ہوگئ ہے ایک ایس جا ہت پیدا ہوگئ ہے کہ میں آکثر راتوں کوروٹا شروع کردیتا ہوں ہیں مخود بخو د بھیگ جانی ہیں۔ یہ میرے سے پیاری علامت ہے میری عاہت کی علامت ہے۔بس تم جہاں کہیں بھی ہوا ہے اس د بوائے سے ضرور رابط کرنا۔ آپ کا بنا۔ رضا۔ قار مین کرام یہ کہانی میری سینگی نے مجھے سنائی ہے جواس کے بھائی کے ساتھ بیتی ہے۔ میں نے اس کے بھائی کودیکھا تونہیں ہے۔لیکن اس کی کہائی سنے کے بعد دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جودلوں میں بچاپیار کیے ہوتے ہیں۔جوکسی کوایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی تمام زندگی بش اس کے کیے وتف کردیتے ہیں ۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے ولول میں می جی جاہت ہوئی ہے جا بیار ہوتا ہے۔ میری دعاکے لیے کہ رضا کو اِس کی شائلہ مِل جائے اور قار نمیں کرام آپ ہے بھی تزارش کرنی ہوں کے رضائے لیے دعا کریں کداس کو اس کی شا نگدیل جائے۔

۔ من الم میں ہا۔ و قار کمن کرام میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے دلوں میں بہت عزت دی ہوئی ہے اور مجھے ایک مقام دیا ہواہے ۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دن رات دعا کمیں کرتی ہوں کیونکہ آپ سب میرے اپنے بہن بھائی ہیں ۔ اب جلد ہی ایک نی تحریر کے ساتھ انٹری دوں گی ۔ وسلام ۔ آپ سب کی بہن ۔ مشور کرن ۔ پتوکی ۔ آپ سب کی بہن ۔ مشور کرن ۔ پتوکی ۔ کب ختم ہوگی۔کب میں اس کو پھر سے دیکھ سکوں گا۔
کب اپنی بیای نظروں کی آگ بجعا سکوں گا۔ کاش
وہ مجھے کہیں دکھائی دے۔ ہرروز اس دکان میں جاکر
کھڑا ہوجا تا ہوں ٹائم بھی وہی ہوتا ہے۔ جہاں ہم
دونوں کی نظریں چارہوئی تھیں جہاں میرادل اس کے
لیے تزیا تھا جہاں میں نے اپنا دل ہارا تھا۔ لیکن دہ
وہاں دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دی ہے۔

شَا نُكْ مِيرِي حِان \_ الرَّمْ جِوابْ عِرض يِرْهِتَى ہوتو میں نے وہ سب کھیلکھ دیا ہے جوہم دونوں کے ساتھ بیتا تھا اگر میری تحریر پڑھوتو بچھ ہے رابطہ قائم کرو۔ میں تمہارا منتظر ہول ممہیں ویکھنے کے بعد کوئی بھی چہرہ مجھے اپنا سا دکھائی نہیں دیتا ہے میری آنکھوں کوتمہارا بی انتظار ہے۔میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے پیار بھرے جذبات ہیں۔تہارے ویے ہوئے گلاب کومیں ہرروز دیکھتا ہوں اس کی جھری پیموں کی خوشبوسونگمثا ہوں۔ان بھری اور خنگ پتیوں میں آج بھی تمہاری جا ہت کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے میں اس گلاب کو بوری زندگی این جان سے بھی بڑھ کر اہیے پاس رکھنا جا ہتا ہوں۔ کیونکہ وہ تمہارے بیار کی نشاتی ہے تہاری جاہت کی نشائی ہے جو میں نے آج بھی سنجال رکھی ہے۔اگرتم مجھے لٹٹی تو میں تم کووہ گلاب کی بیتیاں دکھاؤں گا اور تہمیں بتاؤں گا کہ میں نے اِن کی کتنی حفاظت کی ہوئی ہے۔کوئی دن بھی ایسا تہیں گز رہاہے جس دن میں نے تم کو تلاش نہ کیا ہو۔ كاش تم مجھے ہيں دکھائی دے دوكاش ايبا ہوجائے پية نہیں کیوں بھے امید ہے کہ تم ایک ندایک ضرور میری نظروں کے سامنے آؤگی۔ چند کھنٹوں کی اس ملا قات نے میری زندگی کو بدل دیا ہے میرے لبوں پر جھی بھی دوبارہ مسکراہت نہیں بھری ہے۔ آنکھوں میں ماسوائے تمہارے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے تمہارا انتظار کرتا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ان ان جگبول پر ہر روز جاتا ہوں جہال جہاں تک ہم

#### \_ تحرير ـ ثناءا جالا \_ بھلوال ضلع سر گودھا۔ \_ آخری حصہ

شنرادہ بھائی۔السلام وملیکم۔امیدے کرآپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آج پھرا ٹی ایک ٹی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں عاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے بیالک بہترین کہائی ہےاہے یو در آپ جو میں گے سی سے بو وفائی کرنے سے احتراز كري كي كي ويج راه مين في جهوزي كي كوني آب كوب بناه جاب كالكرايك صورت آب كواس ے مخلص ہونا پڑے گاوفا کی وفا کہانی ہے آگر آپ جا ہئیں تو اس کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یالیمی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل نردیئے ہیں تا کے کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مہدار نہیں ہوگا۔اس کبانی میں کیا کچھ ہے راتو آپ کو پڑھنے کے بعد بی بات چلے گا۔

میری ایک دوست کی کہاتی اس کی

ساح نے وفا کے اتنی اٹھی بات کئے ہے حجث اے اینے ساتھ لِگا لیا ان کو بی بھی معلوم تھا کہ ان کا روز روز کا ملنا کسی خطرے ہے کم نہ تھا انہیں بالکل خبر نے بھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس جگہ ہیں الیا مد ہوئی ہو رہے ہیں ۔ بارش زور وشور سے برس ربی تھی اور وہ وونول برتی بارش میں سب ہے ہے پرواہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے

چلو اک قصہ ساتے ہیں حمہیں مختمر بتاتے ہیں وفا کی آڑیں کیوں لوگ وے کر زخم جاتے ہیں بے وفائی کر کے چربھی وہ کیوں آزماتے ہیں لگا کے رواب واوں کو جگ بنسائی بناتے ہیں محکراتے چبروں کو جوگی بناتے ہیں بجر کی راتوں میں کیوں اکثر جگاتے ہیں بری شدت سے ملاتے ہیں

ې کيول نه بو اجالا

و فا ابھی سو کے اٹھی تھی اسے زور کی بھوک گلی ہوئی تھی وہ پکن میں گئی اپنے لیے یا شنہ بنا کر كمرے ميں لے آئی بسمہ آيل ماركيٹ كى ہوئی تھی وہ ناشتہ کے ساتھ ساتھ ساخر سے باتوں میں بھی مکن تھی ساحرا یک بری خبرے و فانے پریشالی ہے لکھ کر بھیجا تھا سا حر کا کوئی ریلائے بیس آیا اس نے ناشتہ کر کے برتن سمینے پکن میں رکھے واپس این كمرے ميں آئي تو ساحر كاريلائے آچكا تھا۔

مسكرانی تقی ساحر کے طرز مخاطب ہے۔ ساح رات ممانے مجھے اپنے کمرے میں ہلایا تھا انہوں نے کہا کہ رومیل کے ساتھ تمہاری مثلنی طے ہے۔ و فااب مطمئن تھی اے بتا کے اب ساحر

یاں جی بو لیے۔وفانے بوے کطے دل سے

يُونَى رِ كيب نكال كالأ-

تو کرلو۔۔اطمینان ہے جواب آیا تھا

جواب عرض 20 جۇرى2015



بہت شکریکل کالج جا کر بات ہوگ اگلے دن کا بھی منصوبہ بھیجا تھا ساحر نے وفا نے ساحر کا پیغام پڑھا اور سوبائل آف کر دیا۔کلاک کی جانب دیکھا تو رات کا ایک نج چکا تھاوفا نے بسمہ آئی کودیکھا وہ کہری نیندسور ہی تھیں چند منوں بعد وفاجی ہوش دخروش سے بیگانہ ہوگئ

> آ جا دُنہم حواسوں میں نہیں ہمارے سارے خواب نوج لو ہمیں گہری نیندسونے دو ہمیں کھونے دو وہ ساری یا دیں جو آتی ہیں تیری وہ ساری را تمیں جو ہجر میں تیرے ہمیں اب تھک کے چور ہونے دو ہمیں ممری نیندسونے دو

وہ کائی گھنٹوں ہے ساحر کومیسجز پیمیسجو کرتی جارہی تھی لیکن اس کا کوئی جواب ریلائے نہیں ہوا تھا اے بہت ہی اہم خبر ساحرے ڈسکس کرناتھی وہ نبر بھی نہ اٹھار ہا تھا بلا خروہ تھک ہار کے بیٹے گئی تھی اور تن وہی ہے اپنا آفس کا کام کرے گئی کیونکہ اے دو دن چھٹی لیٹی تھی اس کی مقلق تھی کزن روجیل ہے

وہ ابنا کا م کرتے کرتے رک گئی تھی اور کہیں کھوی گئی ای دجہ ہے تو ساحر نمبر نہیں اٹھار ہااس کے دل میں ہمچل می چی گئی وفا بہت اداس اور لا تعلق می خود سے نظر آنے لگی تھی اسے جانے کیوں لگتا تھا ساحرا ہے وجو کہ دے رہا ہے اس نے کمی سمجھوتے کے تحت مظلی کروالینی تھی دل میں اک سکتی رہتی تھی۔ آئی ہے لہونہ بہایا کرو

ر یکھناوہ اک دن تھے جیوڑ جائے گا

شہیں مجھ سے محبت ہی کہاں ہے ور نہ ایسا جواب نہ دیتے وفانے منہ پچلا کرمنے لکھ بھیجا تھا اور بیڈ پرآتی پلتی مار کے بیٹھ گی۔ یار سمجھا کر ومٹلنی ہے نا کرلوشادی سے پہلے کوئی مناسب حل نکل آئے گا بڑاؤ ہیں وقطین جواب آیا تھا۔

مجت تو تمهیں ہروقت ہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گاجب تم ہلتی ہوتب تو حد ہی کردیتا ہوں بڑا بے شرم جواب موصول ہوا تھا انداز والہج معنی خیز لیے تھاو فااندر تک شرم شار ہو گئی ہی پڑھ کر۔ اس محبت کا کیا انجام ہو گا کمل کرتی ہو بھی سوچا ہے و فا کا بھی لگنا تھا شرار تی موڈ تھا ای انداز میں بولی بعنی کہ دونوں طرف شرارت ہی

ہاں سوچا ہے انجام تہہیں اپنا لوں گا۔۔۔ بڑی اپنائیت وفا کا اقرار کیا گیا تھا وفا سرشاری کیفیت میں مبتلا ہوگئی اب انہوں نے رات گئے ساتھ نبھانے کا وعدہ وہ تشمیں جومجت میں نبھالی تعییں وفا ساحر کی شگت میں مطمئن وشادتھی کسی بھی نتیج تک پہنچ بغیر ہی وفا اپنی خوابوں کی ونیا سب کچھ سوچے بغیر ہی میتھی تھی اسے میں معلوم نہ تھا کہ کچھ سوچے بغیر ہی میتھی تھی اسے میں معلوم نہ تھا کہ کرب ناک سائیوں کا دکھ انسان کو د میک کی طرح کھا جا تا ہے۔

اب سو جاؤُ و فا میری جان خدا کو بھی صبح انجھ کریا دکرنا ہے اس سے تہمیں مانگنا ہے ساحر کامیج آیا۔

اچھا سولو ہائے و فاخفا ہوگئی تھی اگرخفا ہوئی ہوتو چلو ہات کرتا ہوں ساحرنے محبت ہے لکھ کر بھیجا منبیں آپ سو جائیں مجھے بھی صبح کالج جانا ہے۔

شكريه ميرى جان اتنا خيال ر كھنے كا

جوري 2015

جواب وض 22

ساحرین شہیں جمی نہیں کھوؤں گی ہر وقت بھے بھی حالات ہوں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی و فا نے یقین دہائی کروائی تھی اب بولو بلکہ بٹا دوادای کی وجہ دفانے اصل سوال بو چھاتھا ہم کہ بہت اچھی ہو دفا میرے لیے اپنے دل میں گئی جاہت رکھتی ہو محسوس کر کے اداس تھا کہ اگر زمانے نے تمہیں بھی سے چھین لیا تو میرا کیا ہے گا ساحر نے سارا بچھ بٹا دیا تھا دفا کو۔ وفائے گہری سانس جینے سے خارج کی اور مطمئن ہوگئی مطمئن ہوگئی میں خود مجھے کہا تھا متلنی کرنے کا میرا کو کی میں اور او نہ تھا دفائے ایک دارے کا اور میں اور اور نہ تھا دفائے ایک دارے کا دور میں کہا تھا متلنی کرنے کا میں بہنچائی کرنے کا میں اور اور نہ تھا دفائے ایک تک

وفا کرلوتم متکنی کیکن مجھ سے بے پر داہ نہ ہوتا میرا رزامٹ آ چکا ہے میں نے فرسٹ بوزیش لی ہے کی ایس می میں لیکن مجھے آ گے پڑھنا ہے وفا بہت شوق ہے پڑھنے کا وہ بے اشتیاق سے بتائے گیا یعنی ابھی وفا کوروسال مزیدا نظار کا مزہ چکھنا سوگا

بہت بہت مبارک ہو۔۔ساحر میں نے یہ المجھی خبر تہہیں سنا نے کے لیے بی میں جز اور کال کی تعلق و فانے برئی پراها و کے اللہ تعلقا۔ امپیما خبر مبارک ۔ساحر مشکرا دیا ہم کی کہا تھا۔ کی میں کالی تعبیل کی میں کی جاؤ گے۔۔ وفانے اپنی تعبیل سے چیزیں سمنے ہوئے کہا۔

بہت جلد و فا اپنا مقصد پالوں گا اور تمہیں بھی وہ اپ ذرا بہترین موڈیس تھا و فا اے افسر دگ ے نکال چکی تھی ۔

انشا، الله وفانے زیراب کہا۔ میری مثلی پہ
آؤگےنا۔ وفانے امید بجرے لہجے میں یو چھا
ہاں اپنی محبوبہ کی مثلی پہ آؤں گا وہ خوشد لی
سے سے کہہ کے ہننے لگا وفائے بھی اس کی ہنسی کا

ندا ہے اتنا ستایا کرو
اتنا اعتبار بھی اچھانہیں ہوتا
اتنا اعتبار بھی اچھانہیں ہوتا
اسے ہر بات نہ بتایا کرو
شدت کم ہے سینہ بھٹ جائے گا
اس جیسا تجھے کہیں ل نہیں سکنا
بزار بار بھی رو تھے تو منا یا کرو
یہاں بعد مدت کوئی سکھ ملتا ہے
باتھ آئی خوشی یوں نہ گنوا یا کرو
ماحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ماحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
کال کیک کرتے ہی وفائے بیتا لی کے عالم میں

موال کیا ساحر گہری سائس کے کررگ گیا۔ تجونبیں جان تم یوں پر بیٹان نہ ہوا کر دہس آج دل بہت ممکنین ہے وہ دل کی حالت پہ قابو یا کردگیرنگی ہے بولاتھا۔

کوں ایک بھی کیابات ہے وفانے ہو جھا دفا اس جہاں میں کوئی کئی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا سوائے مطلب کے اگر کی سی کوئی کے ساتھ مخلص کی جھے مطلوب ہوتا جب اس کی تعریف کی جاتی ہو دلیا ہوتا جب انسان کا مطلب دو سرے سے مطلب سے جب انسان کا مطلب دو سرے سے ختم ہو جاتا ہے تو بہلا انسان اسے چھوڑ و بتا ہے دکھوں میں اضطراب میں وہ باسیت سے بولا شد میر اضطراب و بے چینی اس کے رگ و شد میر اضطراب و بے چینی اس کے رگ و پ میں جی بھی وہ انتہائی افسر دولگ ر باتھا۔ پ میں بھی تھی وہ انتہائی افسر دولگ ر باتھا۔ پ میں بھی تھی کوں کر باتھا۔

رہے ہو وفانے جیرانگی کے عالم میں پوچھااسے ساحر کے اداس رویے کی پچھ بچھ ہیں آ رہی تھی وفا نے اپنے اداس رویے ہے منسوب کہاتھا بس تم مجھ سے بے وفانہ ہومیری وفا۔ لگنا تھا ساحرا بھی دکھ سے رود ہے گا۔

ODIEC 2015();

جواب عرض 23

والوں کے ساتھ آ تکھ مجوئی جاری و ساری تھی بلکے
سینی مائل سفید ابر فلک پہ یباں سے وہاں جا
رہے تھے۔ وفا پارک کے وسط میں چلتی معمول
کے مطابق آپ اپ سٹٹ کے ہے بینج پر بیٹھی تھی
اس نے دو پنہ سر پہ پھیلا کے اردگرد باز دُن کے
گروکر لیا تھا اور موسم سے لطف اندوز ہونے لگی
اس کی ذہنی روح بار بارساحر کی جانب پھٹک رہی
ماحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر علی
میاحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر علی
میاحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر علی
میاحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر علی
میاحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر علی
میاحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کر علی
میاحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی اور
کی بو وہ آخی اور
کی ہو یا کرنے جا رہی ہو وہ آخی اور
ست روی سے قدم گھر کی جانب بر صاد ہے۔
ست روی سے قدم گھر کی جانب بر صاد ہے۔

یا دول کی اداش بدلیاں مجھی من میں آتی ہیں مجھی ذہن ہے چھاجاتی ہیں کے جودل میں بس رہے ہیں وہ مطمئن دخوش میں باں ہم ہی اشکول کے بادل ہنا برسات کے بہاتے ہیں

وہ مرخ جوڑ ہے ہیں ملبوث بہت شاندارلگ رہی تھی لیے بال پشت پہ کھیا گئاؤں کی ماندلہرا رہی تھی لیے گئاؤں کی ماندلہرا رہے تھے قراک پاچاہے ہیں وہ برستان سے آگی ہوئی پری لگ رہی تھی حسین تو ووقعی ہی لیکن ملکے ہوئی پری لگ رہی تھی حسین تو ووقعی ہی لیکن ملکے والی میں امر یک گھر کی تھی روجیل اس کی بینے تھے ان کی بینے تھے ان کی جسی تھری بین میں حبیب ہی نزالی تھی سارے گھر ہیں میمانوں کی بہتات تھی وفائے ووروراز فاصلے میں میمانوں کی بہتات تھی وفائے ووروراز فاصلے یہ جینے سب میمانوں کی جات کی طرف و یکھا ساحرا ہمی تک یہ بینے سب میمانوں کی طرف و یکھا ساحرا ہمی تک اس کی نزد کی تھی باتی سب کواس نے نہیں بلایا تھا اس کی نزد کی تھی باتی سب کواس نے نہیں بلایا تھا

ساتھ دیا کب ہے متلق ساحر نے پو چھا۔ دو دن بعد۔ وفائے انسر دگی ہے کہا ساحر اس کے بوجھل پن جان کے گہری خاموجی ہے چپ ہوگیا

وفا خداکی ذات سے مایول مت ہو وہ جو کرتا ہے ناا چھے کے لیے کرتا ہے میرایقین کر واور مثلنی کر لینا ملنا مقدر میں ہوا تو ضرور ملیں گ ناامیدی انسان کو تو ز د بی ہے وفا اچھے وقت کا انتظار کرو وقت سے پہلے کچھ نہ مانگو جونصیب میں لکھا ہے نا و و تو ال بی جاتا ہے کوئی ہمیں جدانہیں کرسکتا سا حر نے کمی تقریر کر کے اسے چپ کروا دیا اور ۔ و بی کئی روشن کے پہلو و فا ہے واہ ہو ک

اب خوش ہوئم ۔ وفا کا ذہمن ساحر کی ہاتوں سے صاف ہو چکا تھ

باں میں خُوش ہوں میں بھی و فانے اقرار کیا

اوے وفااب گھر جاؤمنگنی کی تیاری کرومطلع صاف ہو چکا تھا او کے آئی مس پوسا حربہ

روے ہیں کی جات ہاتھ۔ شکر یہ میری جان ساحر نے مو ہائل ہے اب رابط منفظع کر دیا تھا

وفا اب گھر کے لیے تیار کھڑی تھی آفس نائم ختم ہو چکا تھا وہ سبک روئی ہے رکشے کوآ واز دینے کی بجائے وہ پیدل چلنے لکی گھر اتنا دور نہ تھا لیکن وہ پھر بھی رکشے ہے آتی جائی تھی وفا نے اپنے قدم پارک کی جانب بڑھا دیئے لا تگ جائٹی کمیش سفید فرا وُزر اور بڑا سامنی اور سفید شیڈ والا دو پٹہ اس نے کیا تھا اس کے لیے بال پشت سے نیچ لہرا رہے بھے موہم بھی تبدیل ہو چکا تھا شام کے کہرے سائے نمودار ہونے گئے تھے تھنڈی تھنڈ کی سبک خرای سے چلتی ہوا کیں سورج کی زمیں کی سبک خرای سے چلتی ہوا کیں سورج کی زمیں

جوري 2015

جواب عرض 24

منتلیٰ کی رسم ہوگ اس کی نانی نے اسے انگوشمی پہنائی۔

بہاں۔
ہم ول والے ہیں جو اکثر نقصان ہمارا ہوتا ہے

ہم ول والے ہیں جو اکثر نقصان ہمارا ہوتا ہے

ہمارا احساس جونہیں کرتے محبت ہیں سب

ہماراک بادوی متلنی کا فنکش اختیام پزیر ہوارہم و

ہمارک بادوی متلنی کا فنکش اختیام پزیر ہوارہم و

ہمارک بادوی متلنی شدہ جوڑے کو کھانا مل کر

کھانا تھا ساحرای کیے آیا تھا جب روجیل اور وفا

کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے وفائے ساحرکودور

کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے وفائے ساحرکودور

کھانا تھا ساحرای کی نظروں کے تعاقب میں

ویکھا تھا اس کی نظروں کے تعاقب میں

اشی روجیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں

میاتا زولی جلدی ہے آگے بڑھی اور روجیل کو بیٹھی

ویکھا تھا وہ مجھ کے آگے بڑھی اور روجیل کو بیٹی

اشارہ جو کیا تھا وہ مجھ کے آگے بڑھی اور روجیل کو بیٹی

اشارہ جو کیا تھا وہ مجھ کے آگے بڑھی اور روجیل کو بیٹی

وفا اتنے سارے مہمانوں کونظر انداز کے ساحر کے لیے کری کی جانب بڑھی ساحر وائٹ جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک انتہا کا بیندسم ڈیشنگ لگ رہا تھا اس کی آتھوں میں جگنوں تجر آئے وفا انتہائے دلچیں ہے دیکھے جا رہا تھا وفا نے نظریں جھکالیں تھیں اتنے میں نوکر پائی لیے جلا آر باتھا ساحر نے غناغت یا نی پیاتھا

بہت پیاری لگ ربی ہو۔۔۔ ساحر نے نظریں جھکائے کہا تھا وفا کی آنکھیں چلنے لگی تھیں کرب بہت برا تھا منگیتر تو دیکھا دو کیا منگئی کی رہم ہوٹنی ۔اس نے ہاتھ میں پہنی اس کی انگوٹھی کو دیکھ کرکہا۔

باں ہوگئی۔ وفائے سرا ثبات میں ہلا دیا۔ او کے بیرر ہاتمہارا گفٹ میں چٹنا ہوں ساحر

نے ایک پیک شدہ ریپر وفا کی جانب بڑھا دیا تھا جے وفانے تھوڑی پس و پیش سے تھا مرلیا تھا اس کے ہاتھ لرزرے تھے۔

رگونال ساحر کھانا لگ چکا ہے کھا کر جہنا ایسے کیسے جاؤ کے وفانے اسے رکنے کا کہا تھا مہیں وفا میں نہیں رک سکتا ایسے میں دل پہ پھرر کھ کرتمہاری خاطرا آیا ہوں تمہیں تھی کے ساتھ نہیں و کھے سکتا تم صرف میری ہو وہ مضبوطی ہے بولٹا کھڑا ہوااوراس کی آتکھوں میں دیکھنے لگا

وفائے جم م نہ ہوتے ہوئے جھی سر جھکا لیا
ساحری آتھوں میں ٹی آگی اس نے ایک لیے کو
وفا کو بجر پورنظر ہے دیکھا اور تیز تیز قدموں ہے
وہاں ہے نکٹنا ہوا چلا گیا وفا کی آتھوں میں تیزئ
ہے کی بھیلنے ہی گئی تھی وہ بھا گئے ہوئے تیزی ہے
کمرے میں چلی گئی اس نے اپنے چیچے کس کو
کمرے میں آتے ہوئے ویکھا تھا وفا بٹر پہآتے
کمرے میں آتے ہوئے ویکھا تھا وفا بٹر پہآتے
باعث اس کے سارے بال کمر پہلرا رہے تھے
باعث اس کے سارے بال کمر پہلرا رہے تھے
دروازہ بند کیا اور دوجرے وجھر گئے تھے بھی آئی ف

وفائم بیسب کیوں جان پہ سبہ ربی ہوا پنے ماں باپ کو بتاؤ وو تہارے ساتھ زیاد ٹی نہ کریں گے بسمہ آپی نے اسکی ڈھارس بندھائی اورا سے مسئلہ بھھانے کا کہانہ کہ یگاڑنے کا

آئی ساحرائیمی جاب کرتا ہے اس نے مجھے کوئی ابھی تک اشارہ نہیں کیا اس بات کا کہ کب ہماری شادی ہوگی میں بہت ہے بس ہوں لیکن ساحر کے بنانہیں روعتی۔

وہ زار وقطار روزی تھی اس کا سارا وجود لرز ر ہاتھا بسمہ آپی نے شکستگی ہے اس کی جانب ویکھا اس کے بال سہلانے لگی اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی

جۇرى2015

جوارع ض 25

محيت آخرى حصه

تھی وفانے من کی طرح اداس تھا آ سال یہ ملکے سلیٹی اور سفیدرنگ کے ملے جلے یادل کے ٹکڑ ہے آ دارگ ہے گھوم رہے تھے جیسے ان کی کوئی فیمتی جیز کھوگئی ہو ہلکی مکن من شروع ہو چکی تھی بارش کی سوئی جیسے بنگی پھواریں زمیں یہ گررہی تھیں و فا کھڑ گی ہے ہتی اور میز کے پاس جا بیٹھی ۔ گفٹ کے اوپر ہے پیپر ہٹانے تکی گفٹ کھولا تو اندر ہے سوئے کی انگوشی گلی اتنی نازک انتہائی تفیس می اس نے اسے اپنی نگاہوں ہے سامنے کیا اور محبت ہے د کیھنے لگی اس کی آ تھوں میں محبت کے ستارے اتر آئے تھے کی کی صورت میں وہ خود پیدا ختیار ندر کھ سکی بچکیوں سے رونے لگی روتے روتے وہ نیجے ز میں یہ بی بیٹھ کئی وہ ہو لیے ہو لے کا پینے لگی اسے ساح کے نام کی انگونٹی میبنی تھی مگراس نے میبنی بھی تو کس کے نام کی ہمدآئی کمرے میں آئیں تھی اس کے وجود میں پھر بھی ڈرای بھی جنبش نہ ہوئی تھی ووکسی غیرمیرئی نقطے کی یہ نگا ہیں جمائے ہوئے ساکت ی جیمنی محل بسمہ آیل نے ریموٹ لیا اور ٹی وی کی ان کیاجس میں پیڈا نا جل رہاتھا۔ میں دیوائی دیوائی

یں ریاں ریاں میرے دل کو تجھ ہے محبت بڑی ہے تیرای تصور مجھے ہر گھڑی ہے میں دیوانہ میں دیوانہ

> ہ میں مشق اس کا وہ عاشقی ہے میری وہ لز کی نہیں زندگی ہے میری

ہاں اگر وفا کی ہمنوا ضرور بنتی اس کو ساحر کو پانے کے لیے اس کی مدو کرتی وہ گہری سانس بھر کے بیٹھ کی نند ہوئے کے باوجود وہ وفا کے جذبات بھی مکتی تھی حالات کے بیش ونظر وہ چپ تھی روجیل اور وفا کی شاوی کی بات پہلے بھی اشار دس کتابوں میں چلتی تھی کہ اشار دس کتابوں میں چلتی تھی کہ اشار دس کتابوں میں چلتی کو انداز و نہ تھا انہوں کے بیہ ہمہ آئی کو انداز و نہ تھا انہوں انہوں انہوں انہوں نے وفا کو گئے ہے لگ وفا ان کے گئے ہے لگ کے وفا کو گئے ہے لگ کے وفا کو گئے ہے لگ کے وفا کو گئے ہے لگ کے دفا کو گئے ہے لگ کے دفا کر بہت شدت ہے گئے ہے وزاری کرنے گئی ۔

کی درازی میرے مینے میں
دن کم بین میرے جینے میں
مجھے و چیرے دھیرے کینے دو
میری یو جیل میں رہنے دو
میری یو جیل بگیں گہتی ہیں
میں سب کچھ کھونا چاہتی ہوں
میں سب کچھ کھونا چاہتی ہوں
میں سب کچھ کھونا چاہتی ہوں
میری کو و میں مرر کھ کرمو جاؤں
میری گو میں میرے نام تو کردو
میری اخراجی ستاؤں گ

دفا آج آفس نہیں گئی تھی ساحر کا اس سے صرف موبائل سے ہی رابط تھا وفا کی صحت تھیک نہ ہونے کے باعث وہ آفس میں نہ جاسکی گھر میں ہمہ آبی اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا دفانے اواس سے سرگھڑ کی سے ٹکالیااور جالی سے دور ہا ہرلان کا منظرد کیمھے لگی ساری رات وہ بے چینی سے سونہ سکی

2015 (1) Pro 100

جوارع في 26

محبت آخري حصه

ہوئے تصصاف کرتے ہوئے بولی۔ او کے پلیز رونا نہ میں تمہارا ہی ہوں صرف تمہارا ساحرتے اے بے بنایقین کا ساتھ جودیا تھا

ساحر پلیز مجھے اسکیے ہونے دو پچھ کھوں کے
لیے دفاا پی سرخ آنکھیں یو مجھتے ہوئے بولی تھی
وفاتم مجھ سے بات کرو یار تمہارا دل بہل
جائے گا اگر اب تم آفس ہوتی نا تو میں نے تہہیں
دہاں سے زبر دی چند گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ
لیے جانا تھا تمہارا دل بھی سنجل جاتا اب تمہیں گھر
سے کیسے لاسکتا ہوں میری جان وہ مسکیلیت سے
بولا اس کی آواز بھی افسر دگی تھی ملال کا تاثر تھا
وفا کچھ نہ ہولی رونا اب اس کے مقدر میں

وفا کچھ نہ ہولی رونا اب اس کے مقدر ہیں لکھا جا چکا تھا وہ روتی رہی ساحر نے موہائل کال سے لگھا جا چکا تھا وہ روتی رہی ساحر نے موہائل کال سے لگائے رکھا تھا کہ شایدا س اداس بلبل کی آواز سی لےرونے سے اس کے دل کا ہو جھ ختم تو نہیں ہوگا مگر کم ضرور ہو جائے گا و واداس بلبل کی طرح بینے تھی اس کی آری تھی لہجہ بھیگا تھا دل سے دروسے چورتھا کوئی نہ تھا اس کا درو جھنے دال نے دروسے چورتھا کوئی نہ تھا اس کا درو جھنے دال نوست کر وہ ساحر سے محبت کرتی تھی وفانے موہائل بند کردیا تھا اور بینے گئی تھی افسر دگی سے محمل وجود کے ساتھ ۔

کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تیری یاد کا

کہ بدلا بی نہیں جاناں تمہارے بعد کا موسم نہیں بدلاتو بدل کے دیکے لو تمہارے مسکرانے ہے دل ناشاد کا موسم رتوں کا قاعدہ ہے وقت یہ آتی ہیں جاتی ہیں شہر میں کیوں رک گیائسی کی فریاد کا موسم تمہیں ہے اس حسین آ واز کی خوشہو دیکارے

تواس کے ساتھ بدلے گادل پر باد کا موسم

ئی وی کے شور میں وفا کومو بائل جونجانے کب ہے بج رہا تھا لائٹ آف ہوگئی تھی وفانے تب مو بائل کی آواز ننی وہ دیوانہ وارمو بائل کے پاس کیکی فون ساحر کا تھا اسی اثنامیں لائٹ پھرآگئی تھی گانا چل رہا تھا فل والیوم میں

ے آنسو ہوئی سرعت سے بہدر ہے تھے جان کیسی ہو ہوئی محبت سے پکارا گیا تھا و فا کچھ ند بولی بس روتی رہی ساحر وم خو درہ گیا وہ ونگ رہ گیا تھا کہ وفا سے اتنا جا ہتی ہے گا تا ہج ربا تھا شاید اس کی آ واز ساحر تک بھی جارہی تھی لیکن و یوا گی لڑکی میں زیادہ تھی یا گانا ایسا ہونا جا ہے تھا

۔ وہ لاکانہیں زندگی ہے میری سیوو فاتم مجھے من ربی ہو۔۔ساحر پریشانی ہے گویا ہوا۔

ہاں ۔ ۔ و فا اتنا ہی بول پا گی تھی اسے افسوس تھا پچھتا دا تھا ساحر کے نہ ملنے کا ۔

وفا میری جان کیا ابھی بھی مجھے ل سکتی ہووہ بے قرار ہوا شاید محبت کرنے والے یونکی بے قرار ہوتے ہیں وہ محبت میں جیتے ہیں سرتے ہیں انہیں محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا صرف اپنے محبوب کی محبت ہی نظر آتی ہے۔

برجب کی بست کی رہا ہے۔ نہیں ساحر میں آج گھر پہموں آفس نہیں گئ کل ملوں گی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی رونے کی وجہ ہے

او کے ضرور آٹھ بچے میں بھی کل کالج نہیں جاؤں گا پارک میں آنا میں وہاں ہے تہبیں لے جاؤں گا ساحر بے خوفی ہے بولا تھاا ہے بھلاکسی کا کیوں ڈر ہوتا دیوانہ جوتھامجت کا۔

او کے میں آ جاؤں گی تم ضرورآ نا میں تمہیں ملنے کو بے تاب ہوں وفا چبرے بیرآ نسو جو بگھرے

جۇرى2015

.وا\_عرض 27

محيت آخري حصه

بہم محبت کرتے والے بہت بیور ہوتے ہیں ساحراور وفاروتے رہے ساحر نے وفاکو دلا ہے دیئے وفاتھر تھرکا نپ رہی تھی۔ بہم ایک ہو جانیں گے بہت جلد۔ ساحر نے ہجائی ہے وفا کے سامنے اعتراف کیا۔ پھر دہ روز روز کی علطی یے علطی ملنے کے کرتے جارے تھے ان کی ایک خلطی کی وجہ ہے بہت برا ہونے والا تھا اگر و والی خلطی میں پہلے دن ہے ہی ہونے والا تھا اگر و والی خلطی میں پہلے دن ہے ہی ہتلا نہ ہوتے توشا پدل بھی جاتے ۔ ساحر نے وفا ہے خوب باتیں کیں اس ابی

ساحر نے وفا ہے خوب باتیں کیں اس اپنی محبت کا بہت اعتبار ولایا دھو کے سے دورشہر کے خواب دکھائے وہ مجھدار ہونے کے باوجود بھی نا تبچھ تھے اس سفاک اور ظالم دنیا کا انہیں نہیں خبرتھی کہ دنیا کیا کر کتے ہیں۔

وفاتم آشدہ نہیں رؤگی ہم ضرور ملیں گے اس جہاں میں بھی ادرائگے جہاں میں بھی وفا کا ایل کا حوصد لوٹ آیاوہ مشکرادی

رؤ گی ساحر نے اس کے چبر سے پیانظریں جما سر پوچھا وفا شرم سے حیا کے مار سے ہمر جھکا لیا کیونکہ داونظریں محبت سے اسے تک رہی تعیس۔ تم بہت اچھی ہوو فا پر یوں کی طرح حسین ہو منتنی کے جوڑ ہے میں پری لگ رہی ہو میں وہاں سے چلا آیا تھا اگر مزید وہاں رکتا تو معاملہ کڑ ہو ہو جانا تھا وہ دھیر ہے دھیر ہے سامرت سے اس

ایک منٹ وفائے کہااورا نے بیک سے پچھ ڈھونڈ نے گئی ہاتھ بیگ سے نکالاسٹی کھول کرآ گے کی ساحر کوانگوشی تھائی ساحر نے وفا کا ہای ہاتھ پُز کرشہری انگل میں انگوشی پہنا دی۔ لواب ہماری مثلنی ہوگئی ساحر نے اس کے ہاتھ سے دوسری انگوشی اتار کے اسے تھا دی وفا نے بیگ میں رکھ دی۔ اس وجہ سے تم رور ہی تھی

کے کا نول میں کھول ریا تھا۔

وقا آن بيد په يت ي اورانيځ او پر چاوړ ي وہ کا کچ کی گڑیا کی نظر نے لگ رہی تھی آ تکھیں کیلی ہوگئی تھی رونے ہے لیکن ایسا لگتا تھا اس کا کی ک گِڑیا کی آئکھیں کسی نے توڑ دی ہوں اور بنا آ تکھوں کے رہتے کالعین نہ کر عمتی ہو۔ و بی ہوا نا تیرا دل کھر گیا مجھ ہے میں نے کہا بھی تھا محت تبیں جوتم کرتے ہو اگلی صبح وه انفی تیارِ ہو کرسیدھی یارک چلی گئی اے اب آفس ہے کیا کسی سے بھی وکچپی نہ تھی اسے اب صرف ساحر کو یا ناتھا ہر صورت ۔ ساحر پہلے ہے ہی اس کے انظار میں بیٹا ہوا تی سفید فشرت بليك يبنت وه انتبائى وجيهه لگ ريا تفا وفأ اس کے چھپے بیٹھی اس نے بائیک اسارٹ کی اور ہواؤں میں اڑنے کے تھے وال کی جگہ پیرآئے تقے جہاں وہ پہیے بھی کئی بار ملاقا تیں کر چکے تھے با نیک رکی وفااتری ساحرمز او فاایک ایسے جواری کی طرح لگ رہی تھی جس کا سب پچھالت چکا ہو کا لئے کیزوں کا کی جا در جواب سرے اتر چکی تھی عزے واقعی تب کی ایر چکی تھی ساحر نے دیکھا وہ بہت حسیں لگ رہی تھی بہت کوئی حسین وہ کوئی مقابلہ حسن بھی جیت سکتی تھی ساحر جو یا ٹیک ہے فیک اگائے کھڑا تھا ایک وم سیدھا ہوا اور آ ہے۔ روی سے چیتا ہوا وفائے یاس آیا وفائے اس کی جانب دیکھاای کا ضبط کھوسا گیا ساحرے گلے نگ ئے خوب رونی ساح بھی اس کے ساتھ رونے لگے

ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں محبت کواوڑھتے ہوتے ہیں محبت کوچھوڑتے مرتے ہیں محبت کوکرتے اجزتے ہیں محبت کوکراتے سنجھلتے ہیں ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں

2015 33

pied From Web

جواب عرض 28

محبت آخرای حصه

فریفتہ ہوا تھا انہوں نے بی لگتا ہے ساحر کو مار ٹا تھا وفا اگر پڑھائی ختم نہ بھی ہوئی تو تم ہے شاوی کرنی یزے کی کوئی حل نکالوناں۔ تم فكر مت كرنا مين حل نكالون كا وفا كى الجھن اے ساحرے رفع وقع کروی تھی۔ جلیں کافی ٹائم ہو گیا ہے ساحر نے رسٹ واج و کھتے ہوئے کہا جہاں اس وقت دن کے بارہ جب رہے تھے وہ سنج آٹھ بجے کے آئے

چلوسا حرنے کہا۔ وفانے جا در درست کی سر يہ تو ساحرنے کہا۔

و فا دل بہت اداس ہے لگتا ہے پھر بھی نہیں ملیں گئے ساحرا فسر دہ کھڑا ہو گیااس کے چیزے یہ حزن دو مال کی گہری پر حیصا نیال تھیں۔

ا چھاسا حراہے دیکھ کررودیا تھا و فاکے دل کو بھی کچھ ہوا تھا وہ دونوں اپنی جگہ اداس بتھے و فا نے ساجر کے ہاتھوں کومجت سے جو ماساحر کی سے

ہلیں اب وفانے یو جھا۔ بال چلو۔ وہ دونوں محبت کے چھی اب اڑ رے تھے دونوں جدیا ہوئے لیے وفا اداس اس کے بیچھے مبتھی ہو لی تھی اور ساھ بھی ادای ہے يا ئيك چلار باتھا۔

تیرے سواکونی میرے جذبات میں آ تلھوں میں دوئی ہے جو برسات میں نہیں یانے کی مجھے کوشش بہت کی مگر شايدوه نئيرميرے باتھ ميں نہيں وہ استے دنوں بعد آفس میں آئی تھی اس کا ول کسی کام میں تہیں لگ ریا تھا وہ سرکری کی پشت پیدر کھے کسی اور بی جہال میں تھی ایس نے پھر خود کو شمیٹا اور ہے دیل ہے کام کرنے تکی کیونکہ اس کا

کہ جماری مثلی نہیں ہوئی وفانے مراثیات میں بلا

باب---ال كے ع بولئے برسارنے اسے چھولی ہے جیت سریررسید کی اب خوت ہو۔ مال خوش ہوں

وہ او کی آ واز میں یولی اور کھلکھلا کے ہنسی تھی ساحہ نے بھر بور وارفکی دیوانگی لیے اس ست

نظریں کی تھی جواس پری پینگی ہوئی تھی

اچھاا کیک بات یو چھوں ۔وفا پرانی جو بن میں لوٹ آئی تھی شرار ٹی انداز

اب جان کہو میرے سامنے آنکھوں ہے بالمیں کرتی اس سے ساحر کودہ دل کے قریب مل ھی ماح سامنے نظرا تے پالی کے چیٹے کو دیکھنے لگا جہاں او نجائی ہے نیچے یائی گر رہاتھا مشکل ہے بہت وہ ایک آئکی دیا کے بوں وفائے اپنے ہے ناحن اس کے کندھے پر پیوست کرد ہے۔

ا و ہو چڑیل ایکھینگ کرتے ہوئے بولا ناخن اے دانعی چھے تھے یہ خوفناک زائجسٹ نہیں ہے

میں بھی خوفناک ڈائجسٹ کی چڑیل تہیں ہوں میں تو جواب عرض کی تجی کہانیوں والی محبت والی بری ہوں وہ اک اوا ہے بولی ساحر لبول یہ ماته ركاكر لمكاسا بنساتف

ا چها پری صلابه میری جان دونوں ایک د دسر ے کی نگابوں میں و پھنے گئے تھے محبت ہے عقیدت سے عشق ہے اب واپسی کا سفر تھا جو دونوں کواوائ کرر ہاتھا ابھی بھی وہ اداس ہو گئے تھے واپسی کا سفر وقتا نہیں تھا یقینا تھا دکھ ہے ہی پچھتاوے ویتا ہے و فانے دلنش لامی ملکیں اٹھا کر ا ٹی خوبصورت آتھوں ہے یو چھا ساحر کواس کی یبی آنگھیں تو ہے موت مار تی تھی وہ انہیں یہ

29 85-13.

وفاتم ساحرے کہواب اے کیا کرنا ہے میرے خیال میں تو شادی کرلوہ ونوں۔۔ یہی بہتر ہے دوسری صورت ہر بادی ہے وہ بڑی بوڑھیوں جیسی بابا تمل کر کے سمجھانے لگی وفا کا رنگ برف کی طرح سفید پڑگیا تھا وہ ایک جانب دیوار ہے لگ گئی اور رونے لگی یہاں لوگوں کی آمد رفت نہ ہونے کے برابرتھی زولی اس کی کیفیت کو سمجھ عتی تھی زولی کواس یہ ترس آیا تھا

کیا محبت انسان کو ہر بادی ہی دیتی ہے زولی نصرف موجا تھا ہر طرف سے جھر جھری کی تھی۔ وفایہاں سے چلو پاک ہے چلو پارگ وہاں تنہا کی ہے اس مسئلے کا عل نکالتے ہیں جو صرف ساحر کو ہی معلوم ہے اس کا نمبر مجھے دو میں اس کو پارک میں بلا کر بات کرتی ہوں زولی نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر سمجھایا

اس کے اتنا کہنے ہے وفا اس کے ساتھ چل وی کیکن شکتہ قدموں سے پارک میں پہنچ کر ایک تنہائی گوشے میں بینچ کر اس نے ساحر کو جلدی پارک میں پہنچنے کا کہا چند منٹوں میں ساحر پارک آتا ہوانظرآیا وہ نا بھی کی کیفیت میں وفا کو تکنے لگا بلا جواز کے وہ اب اسے کیا کہہ سکتا تھا زولی قدرے سائیڈ یہ ہوگئی ساحر نے وفا سے پوچھا۔ قدرے سائیڈ یہ ہوگئی ساحر نے وفا سے پوچھا۔ وفا جان جمر بیت تو ہے وہ الفت سے بولا۔ ساحر میں تنہارے بیچ کی ماں بننے والی ہوں

جیے ہی و فاکی آ وازنگی ساحر نے و فاکا ہاتھ تھام رکھا تھاو فا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں سے چھوٹ گیاا ہے لگا و فانے کوئی سیسے پیگلا کے اس کے کا نوں میں انڈیل دیا ہو۔

کیا وہ جیرت کی اتھا ہ گہرائیوں میں تھا اس کے چودہ طبق روش ہو گئے تھے اے اب وفا کے رونے کی وجہ مجھ آگی تھی وہ پہلے یہ سب مجھنے ہے من کل رات سے خراب تھا اسے پھے اور ہی شک
ہور ہا تھا وہ اپنے شک کی تقدیق کے لیے جلدی
جلدی کام کرنے گئی تھی چھٹی کے وقت اس نے
زوبی کو بھی بتایا زوبی تو چپ کی چپ روگئی تھی وہ
دونوں پیدل ہی ہپتال کی طرف روانہ ہوگئیں کہ
واکو ایک زور کا چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر تو ازن
برقرار نہ رکھ پائی اور کرگئی زوبی نے آگے بڑھ کر
اسے سنجالا اور اٹھنے میں اس کی مدد کی ہپتال آچکا
تھا وہ اندر کئیں باری آئی جب ڈاکٹر وفا اور زوبی
کُی رپارٹ ویکھٹی زوبی ساتھ جو تھی دونوں کو
خند سے کیونی انہیں بہاں ویکھ لیتا تو۔
میں سے کوئی انہیں بہاں ویکھ لیتا تو۔

ایکسکیوزی۔۔۔۔مس وفا آپ کے لیے امچھی خوشخبری ہے آپ پریکٹٹ میں۔ڈاکٹر کے الفاظ نے ان دونوں کے حواس سلب کر لیے تھے وہ دونوں نامجھی کی کیفیت میں ڈاکٹر کو بھنے لگی

زوبی نے جلدی سے بوچھا ۔کیا مطلب پڑ

یہ مال بننے والی ہے اب کی بار دونوں کے رنگ اڑ گئے وفا کا چہرہ بیلا پڑ گیا تھا ہونؤں یہ سکری جم گئی تھی سارا کا سارا جسم لرزنے لگا تھا دونی نے ڈاکٹر سے نظریں بچا کے اس کا ہاتھ تھا ماا ور سکی دی ۔ آپ غالبا ان کی نند ہیں آپ کو بچھ او یات لکھ دی جوں انہیں با قائدگی سے کھلا میں داکٹر ان کی دلی کیفیت سے بخبر جانے کیا کیا بولے جار بی تھی

وفا کے چرچلنے ہے انکاری تھے خوف و دہشت کے سانے اس کے پورے وجود پر تھے زولی نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور وفا کو لے کر ہمپتال ہے باہرنگل آئی دونوں خاموش تھیں الفاظ توبہت تھے گراس وقت کچھ بھی کہنا عبث تھا

جواب عرض 30

محبت آخرى حصه

قاصر تھا جب ساحر کو ہوش آیا تو اس نے وفا سے یو چھا۔

م ایکی ایم ہے ساتھ شادی کرو گی ہم ابھی کورٹ میرج کر لیتے ہیں

وہ چیرت اور خوتی کے ملے جلے تا ترات کے گئے جلے تا ترات کے گئے تھے اس کی آتھوں ہے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے اس نے روش چیرے کے ساتھ ہاں ہیں سر ہلا دیا ساحر چیکے ہے مشرایا اوراس کا وہ آنسو جو اس کے گالوں پہ جم ساگیا تھا نری ہے اپنے ہانوں پر واز کرنے گئے وفا کو یقین نہ آر ہاتھا کہ جو دو دن بہلے سوگ میں یہ سوچتی رہی تھی کہ کسے ملیں گے آج بہلے سوگ میں یہ سوچتی رہی تھی کہ کسے ملیں گے آج ایک ہونے وہ انگی کا کہ جو دو دن ایک ہونے وہ وہ انگی کا اس سے وفا کا پوچھے تو وہ انگی کا اس سے وفا کا پوچھے تو وہ انگی کا انسان کردی ہے۔

وفا اورساح نی زندگی میں قدم رکھ کچھے تھے وفائے گھر کال کی اور بتایا۔ ۲

امال جان مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت سیجئے گا میں نے اپنی پیند کی شادی کرلی ہے ڈھونڈو را شہر میں پیٹائو اپنی ہی بدنای ہوگی اورفون بند کردیا جواب سے بغیر۔

-----

ہائے میرے خدایہ دن و کیھنے سے پہلے میں مرکبوں نہ گئی فون وفا کی مما کی جگہ روجیل نے افعایا اس نے بیسب کو بتا کے چپ رہنے کا شارہ کیا روجیل پریشان تایا تائی چاچا چچی ہمیہ آپی حیران و پریشان اورا یک دوسرے سے لاتعلقی لگ رہے تھے صدمہ جو اتنا بڑا تھا جب کرجا نمیں چچی وفا آپ کی اکلوتی جٹی ہے آپ اس کے لیے دیا کریں یوں اکثر منہ سے نکالی کئیں یا تیں پوری ہوجاتی جی

الحظے دن وفا کی امال تو صدے ہے چور

ا گلے جہال روانہ ہو گئیں تھیں وفا کے اہا خاموش شکنہ نذھال لگ رہے تھے ضیعت العمر وقت ہے پہلے لگ رہے تھے کئی نے وفا کو ڈھونڈنے ک گوشش نہ کی تھی اور نال کسی نے کرنی تھی

> آ وُ گھوجا کمیں ان نیندوں میں بانوں میں ۔ یادوں میں راتوں میں خوابوں میں راحتوں میں جاہتوں میں آ ہتوں میں ۔ آ ہتوں میں ۔

وہ اب جوخواب ہوئے میں ان کمحوں میں کھوجا ئمن یہ

وہ آنے کو تو کورٹ میرج کرکے ساحرکے ساتھ آگئی تھی لیکن اسے شدید مشکلات کا سامنا پہلے دن ہے ہی سرنا پڑا تھا اس نے سمجھا تھا کہ زندگی پھولوں کی تی ہوگی پیصرف اس کی بھول تھی وہ جب پہلے دن وفا کو ٹھر لے آیا تھا ساحر کی ماں برتن دھور بی تھی ساحر کے ساتھ انجانی لڑگی کو و یکھا تو صدمے کے مارے اٹھا گؤری ہوئی تھیں ان کے خیال کے مطابق ان کا بیٹا اختیا کی حد تک شریف تھا

ساحریہ ہیں۔ لڑگ ۔ کون ہے۔ تیرے ساتھ ووا نک انک کر ہو لی تھیں ان کی آ واز گلے ساتھ ووا نک انک کر ہو لی تھیں ان کی آ واز گلے سے مارے جیرت کے نکل ندر بی تھی ۔ ماں سماحر نے ایک نظر وفا کیطر ف ڈالی اور دوسری ماں کی جانب دوسری ماں کی جانب

جوري 2015

جواب عرض 31

يدير في يوى ب يى ال عادى رك

ان کی آعمیں حرت سے ایل یزیں وہ بجیب خطرنا ک تیور لیے وفا کو دیکھنے لکی وفا کو ان نظروں سے خوف سا آیاتو ساحر کے پیچیے حجیب کی جلا جا اس لڑکی کو جہاں ہے لایا ہے وہی بر جھوڑ آ اس کم بخت کے لیے میرے گھر میں جگہ ہیں ہے دہ اشتعال انگیز کہے میں جلائی پیرجانے بنا کہ ان کے بیٹا کا سراسرساراقصور ہے

امال میں اے چھوڑنے کے لیے نہیں لایا کیونکہ بیمیرے بچے کی مال بننے والی ہے انکشافات برانکشافات وه نفرت سے منہ موژ نرکفز ی ہوئی تھی۔

کب ہے ہے بیر۔ ۔ رخ موز اسوال کیا تھا

امال میسے ماہ کا۔ دو سر جھکا کر بولا گنا بنگار جو تھا اور و فامعصوم صورت لیے ان کی گ تُفتَكُو نے جار ہی تھی

مطلب بجد تین ماہ پہلے ہے اس کی کو کہ میں ے اور شادی آئ نہ بابانہ تجھے میں نے جو کہا ہے وهُ مرد وهُ مرجداراً وازُ مِن جِلالَي تحيس بإدلول كَيْ گز گڑا ہٹ سے بھی زیادہ رعب ودیدیا ان کے ليج ميں عود كرآيا تفاو فاقد رے سبم كئي

مجھے بیتو بتاؤ بچہ کچھ ماہ پہلے کا ہے اور شاد ک تونے آن کی ہے جانے اس کے برے کامول کی سزا تیرے سر ہے چھوڑ آاے وہ نخوت سے **ڈھار**ی

ا ہے لڑکی وہ اب و فا کے سامنے کھڑئی تھی و فا کا دل پیلے ہی خوف ہےلزرر ہاتھا اگر ساحرا ہے جھوڑ آیا کہیں تو وہ جائے گی کہاں چلی جا یہاں ے اس کی متلنی پہلے بچین کی کررکھی ہے میں نے اس کی منگتیر اور پیا کیک دوسرے پر واری صدیقے

جاتے ہیں پیتائیں تو بلا بن کے کہال سے ہمارے سروں پر حکومت کرنے چلی آئی جانے کس کا بچہ ا تھالا کی وہ

زیان سے فرعونیت بول رہی تھی جی جی کے سارے گھر کو سریر اٹھارکھا تھا آس یا س کے کھر کے رہائتی چھتوں پر جڑھ کے تماشہ دیکھنے لگی ساح نے جو ہی وفا کو ہازوے پکڑ ااور کمرے میں لے آیا باہر صحن میں ساحر کی مال بول بول کے نہیں تھک ربی تھی

عاہے جو بھی کہیں زیانے والے ورتے میں دل لگائے والے ہم من جا نیں کے مکرند کم ہوں کے بهاری واستان سنانے والے ہمیں خبرتھی اس محبت کی ہیں راد محبت میں بھیلے آئے والے شب بستی تاریک اجزی تھی ہم بی تھےا ک ندا سے بھلائے والے

ساحر کیا ہوگا اب مجھے بہت تمہاری مال ہے خطرہ ہے۔ ساحرتم نے ان کا روبید دیکھا میرے ساتھ کیسا ہتک آمیز تھا وہ روہائی کیجے میں گویا ہوئی ساحر خاموثی ہےاہے و ملھے گیا

وفا اگر خمیس سولی پر بھی وہ چڑھا نیں ممہیں چڑھنا پڑے گا ان کی جلی تئی با تیں ہی اب ہمارے

ساحرلگٹا تھا پہلے ہی مرحلے میں گویا ہار ہیشا تف وفا وم ساد ھے اہے ہنے ٹی اسے جے لفظول میں اپنی قدرمعلوم ہو چی تھی وہ صوبے پر کرنے کے سے انداز میں مین کئی۔ اس نے یہ کیے سوج لیا تھا کہ ماں یا ہے کو جھوڑ کے آئی تھی اب سب تھیک تھا وہ خود کچے فیصلہ کرنا جانتی ہے بیاس کی خام خیالی تھی ای دوران حاجرہ بیکم ساحر کی ماں كرے ميں آئي برى زور ے درواز و تھولا اور بھیری شیر ٹی کی طرح اندر کمرے میں آئی و فا

جۇرى2015

جواب عرض 32

محمی گھٹا کیں وفانے ہاتھ منہ دھویا ہی تھا کہ جاند کی طرح چیرہ نور میں نہایا ہوا اس حد تک سندر لگ رہی تھی کہ جیب جائے اے آج اپنا من اداس لگ رہاتھا اخبائی دلگرفتہ حساس می وفا اپنی برباوی ہے ہے خیر چپ چاپ ساح کے خیالوں میں تھی ای اغامیں گھر کا برا دروازہ جو کہ حاج و بیگم اندر ہے تالالگا کے گئی تھیں کھلا وفا اپنے حاج و بیگم کی تیز و تند نظروں حصیان ہے جو نگی اور حاج و بیگم کی تیز و تند نظروں حصیان ہے جو نگی اور حاج و بیگم کی تیز و تند نظروں ہے میں تھی آئی اس نے بیڈ پر دھیاں اس خی بیڈ پر اس خی بیٹ کی اس خی بیٹ کی میں اس خی اس دوران ساحرا ندرا یا وہ اس خی بیٹ کی اور ساحرا ندرا یا وہ اس خی بیٹ کی اور ساحرا ندرا یا وہ بیٹ کی اور ساحر کی اور ساحرا ندرا یا وہ بیٹ کی اور ساحر کی اور ساحرا ندرا یا وہ بیٹ کی اور ساحر کی اور ساحرا ندرا یا وہ بیٹ کی اور ساحر کی اور ساحرا ندرا یا وہ بیٹ کی اور ساحر کی اور ای ایک خی ساتھ بیٹ کی کی میں اس کی انداز کردیا و ف کے بیٹ کی اور ساحرا ندرا واد پر اپنے ساتھ بیٹ کی کی اور ساحر کی انداز کردیا و ف کے بیٹ کی دوران میں دوران و فی کی دوران میں دوران واد پر اپنے ساتھ بیٹ کی کی دوران کی دوران دورا

میں ہواہے ساحرہ ہراہ کیوں دہ ہیں وفائے جلدی سے پاؤل سمیٹ کیے اور س فرسے لیو چھا

چبرے کو جی بھر کے دیکھا اور رودیا و فاحیران تھی

ان کے اس انداز پر اور اس کے قدموں کو ماتھ

<u>مجھ</u> معافی گراینا جان ر

اس کے ساتھ ہی ساجرا شائی کی پیشائی کو چو، اور تیزرفقاری ہے وفا ہو کھ بھی کہنے کا موقع و یے بغیر باہر چلا گیاو فاسششدراس کے انداز پر جیران تھی ووسششدری درواز کے ملتے پردے کو دیکھے جارہی تھی کہ حاجراں بیٹیماندرآئی

اے جھوڑی جل ہاہر پنچایت آئی ہے تیرا فیصلہ کرنے بیل ہی یہ بلوائی ہے پنچائیت تیرا اونچے شملے والا ہاپ بھی آیا ہے تو بھی آجائے کیا اونچے شملے والا ہاپ بھی آیا ہے تو بھی آجائے کیا کیا گھول کے میں ہے جئے کو پلائی رہی ہے نصیب جوابھی اینے سانس بھی ہمال نہ کر پائی تھی قدرے چو تک کر سنبھلی ہینے گئ

اب آتے ہیں ہوی کے چونچلے شروع ہوگئے ہیں چل میرے ساتھ مجھے تھ سے کچھ باتیں کر کی ہیں حاجرہ بیٹم جیسے ہی آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ایسے ہی ساحر کو لینے چلی گئ

وفا کو اب سیجے معنوں میں اپنے ماں یاپ ک قدر کا اندازہ ہوا تھا گراب کا فی دریہ وچکی تھی اس پہلے دن ہے لے کر آئ تیک دفا ای کمرے میں قید تھی اگروہ حین میں کھتی تو آئ کی سائں اسے ہزم قدم منہوں کس کی بلاہ ہور ہے ہو گئی تو چپ جا پ ایسے فقرے بننے و منے وہ بھی جھی تو چپ جا پ سہر جائی اور بھی جھنجال کے ساجر سے شکا یت سروی وہ چپ مرجاتا اس کی چپ میں بھی اگر خاموانی تھی بڑئی جان بوا۔

آب تو اکثر ساحر بھی اس کے کمرے میں نہ آتا وفا پوچھتی تو امتحان پڑھنے کی ذمہ داری کا بہانہ مرتا وفا خاموش ہوجاتی وہ اگر ساحر کی مال کے گھر میں تھی تو سم ف ساحر کی وجہ ہے

آئی چاردن پورے ہو چکے ہے سام نہ آیا تھا اس کی ماں اور دو ہیں رشتہ دارول کے گھر گئے ہے وہ او یہ بتایا تھا حالا نکہ ساحر کی مایا کی بین کے ہے وہ او یہ بتایا تھا حالا نکہ ساحر کی مایا کی بین سے اس کی منتفی تھی جوان کے گھر بی متو تع تھی وفا نے کمرے ہے نگل کر ارد گرد نظر ذورائی صرف تین کمرے برآ مدہ پکن جھونا حکن ہاتھ روم تھا وفا نے قدرت کی مخصوص کی اس وقت نے قدرت کی مخصوص کی اس وقت سے چار ہے ہے جہ وفا نے کی دنوں سے ایک بی سوٹ بھی رفائی ہوا ہے ایک بی صدتک وفائی رکھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی صدتک وفائی رکھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی صدتک وفائے ہے وہ اور بیا ہے جد یہ فراش تراش حدثک وفائی ہوت و نگالا پینا ہے کہا بال سلجھا نے ایک ہی اور وکھا تھی وہ اور بیت ہے کہا بال سلجھا نے ایک میں وکھا وہ ہوت و نگالا پینا ہے کہا جا اسلجھا نے اور وکھا تھی جو د ایا ریک دو ہے ہے بالوں کی گہی تو تھا رسانے کے بھی کی طرح ادھر جھوم ربی اور ادھر جھوم ربی تو تھا رسانے کے بھی کی طرح ادھر جھوم ربی

جورى 2015

جواب عرض 33

انہوں نے رعب وہ بدہا ہے کہا اور تخوت

اہمان کرے تھے اعتبار روئی کی دھیوں کی طرح
ختم ہواتھ وہ چھر ہے جسم وجان کے ساتھ بیٹی
رہی پھر اس میں بجگی کی می لہر دوڑی وہ اٹھی
اور باہر نگلی باہر کائی سارا بجوم اکٹھاتھا جونہی اس
کے باپ کی و فا پر نظر پڑئی تو وہ اٹھا اور محبت ہے
ویوانہ وار وفا کی طرف بڑھا تھا اور وفا کو سینے ہے
ویوانہ وار وفا کی طرف بڑھا تھا اور وفا کو سینے ہے
اس نے اسنے سارے بچوم میں سے اس بے وفا کو
د یکھا جو ہر قسم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ
د یکھا جو ہر قسم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ
د یکھا جو ہر قسم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ
د یکھا جو ہر قسم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ
ماحر نے کر فوا کہ بینے کے اسے پانے کے ساتھ
ماحر نے گریز کیا

ساحر کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں ایک لڑی بھی تھی جی سنوری ہوئی جے ساحر کی مال اس کی بیوی کہیر ہی تھی ہے سب سنایا و فاکو جار ہا تھا جبکہ ساحر کی مال بھی نظروں سے و فاکو بھی گھور رہی تھی سمہ آ بی بھی آئی تھی ساتھ روحیل اس کے کزن وہ بھی وانستہ و فاکی طرف و یکھنے ہے بے نیاز ی برت رہے تھے ابازار و قطار اب رور ہے تھے اس برت رہے تھے ابازار و قطار اب رور ہے تھے اس ہے گھ خبکو کے کررہے تھے اس اور اس کی نئی تو یکی دلین دکھائی و سے رہی تھی معافی اور اس کی نئی تو یکی دلین دکھائی و سے رہی تھی معافی تو وہ و فاسے کیسے مائل کیا تھا جبکہ و فاسے ول اور دوبارہ کند ھے پر پھیلا لیا اور جاکے پنچائت اور دوبارہ کند ھے پر پھیلا لیا اور جاکے پنچائت اور دوبارہ کند ھے پر پھیلا لیا اور جاکے پنچائت اور دوبارہ کند ھے پر پھیلا لیا اور جاکے پنچائت

و فاادھرآؤ۔۔اتن اپنائیت بھری آواز ولہجہ ہمہ آپی کا اس کے اپنے پیارے و فامر دہ قدموں

ے چلتی وہاں تک جہاں پر جار پانچ جار پائیوں
پر ساحر کی ماں نے کائی لوگ ا کھنے کرر کھے تھے
تماشہ بہن وفانے دل میں کہا اوراپی آٹکھوں کو
ساحر پر نکاویا ساحر نے تو آٹکھیں ماتھے پر رکھ کی
تصین ساحروہ ساحر کے مین سر پر جاکے پہنی
اے لڑکی چیچے ہٹ اپنی پر چھا ئیال میرے
بہو پر نہ ڈالووہ نفرت سے پھنکاری تھی
وفاادھری کھڑی رہی اور پنجا بیت میں آگے

لوگوں سے کہنے گئی آپ لوگ جا کتے ہو میں اپنا معامدخود ختم سیس سے

روں ہے۔ وفاقدرے درشتی ہے ہولی چنانوں کی سی تختی اس کے پہچے میں درآئی

اڑی ہم بڑے ہیں ای لیے آئے ہیں تم حوصلہ رکھوا یک بڑے بزرگ نے کہا حوصلہ بی تو نہیں ہاس میں عاجر و بیگم نے کہا تھا

آپ چپ رہے مجھے اپنا کام خود کرنا ہے
جب آپ لوگوں نے طلاق بی دین ہو دیے
دیں انظار کس بات کا ہے بال وہ سانس لینے کو
ری جس طرح آپ کے بیٹے نے جان ہو جھ کر
میرے ساتھ کیا دہ نا قابل معافی ہے آپ نے کیا
بیٹے کو یہ سکھایا تھا کہ مجت کے نام پر معصوم لڑکیوں
کی عز توں ہے کھیلنا ہونہ آپ جیسی ما کمیں اپنی انا
کے زم میں بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیت
اور بس جین چنگھاڑتی رہتی ہیں

وفانے قدرے چباچباکے کہااور پھرساحر کی جانب مڑی وفا کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلے تھے۔

ساحرتم نے مجھ سے کہا ہوتا میں خود تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی میرا تماشدلگانے کی کیا ضرورت تھی وہ استہزائیہ ہنمی اس کی آنکھوں میں نی تھی

جۇرى2015

جواب عرض 34

ہم نے خورکوآ بادکرنا ہے عروج کی میں بیانہیں ثناء تم ہے ہیاں اظہار کرنا ہے وہ کپ ہے اپنی پرانے کمرے میں ایک ہی یوزیش پر بیٹھی تھی بسمہ آلی اس کے لیے جائے لائی تھی ساتھ روحیل بھی تھا وہ سر جھکائے ای مہرون سوٹ میں بیھی تھی روحیل نے کمرے میں ا نے سے وفا کو ذرابھی فرق نہ پڑا روجیل نے گلا کھنکھار کےصاف کیا

وفاتم جا ہوتو میرے ساتھ اپنی باتی ماندہ زندگی بسر کرعتی ہو جو کچھ پہلے ہوا ہے اسے بھول جاؤو فاميل تم يعجب كرتا بول خاموش محبت و فا ذِ رائجهی نه بلی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی

تم سوچ لو و فا کوئی جلدی نہیں روحیل یہ کہتے بی اٹھ گھڑے ہوئے جانے کے لیے وفیا کا ذہن منتشر تھا وہ کچھ بھی سونے مجھنے ہے دورتھی اے ساحر کی بے رخی یاو آ آ کے تؤیا ری تھی اے اپنی پہلی ملاقات ہے لیے کے اب تک ساری وفائیں یاو آربی تھیں اے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی مال اس کے گھر سے بھا گئے کے بعد ووسرے دن وفات یا گئی تھی اس کے ساتھ اگر اس ہے بھی زیادہ براہوتا تو اس کا ا پنا مقدرتھا وہ جومقدر بنانے کے جگر میں کئی تھی آج تھی وامال تھی دست روگئی تھی جائے کپ کی یڑی تھنڈی ہوچکی تھی ایسے کوئی دلچیبی ناتھی کیونکہ بأتھ بازو یاؤں وھڑ سیج سلامت ہونے کے با وجود وہ خودگوا یا بج محسوس کرر ہی تھی وہ رونے لگی انتی شدت ہے کہ اس کی بچکیاں بندھ تنی رات بوچکی تھی پرندیے ایے ا

آ شیانوں تک بہنچ گئے تھے سارے گھر میں خاموثی کاراج تھا۔ ہمہ آیل نے اے سلانے کی کوشش آواز میں شکتنگی اور حال میں لو کھڑاہے وہ لا کھڑاتی چلتی ہوئی قدموں سے کمرے کے اندر چلی کئی حاضری محفل کو گویا سانپ سونگھ گیا کسی میں دوسری بات کرنے کی ہمت نہ تھی سب کو شاید جواب ل کیا تھا سب آ ہندآ ہتدا تھ کے چلے گئے روهیل وفا کے اہا ہمہ آئی ساحراس کی نئ نو کی اور عاجرہ بیگم حن میں رہ گئے تھے و فا کمرے ے نظی اور گیٹ کی جانب قدم بڑھادیئے چھوٹے ے بیک میں اپنے سارے کیڑے رکھے وہ گیٹ عبور کرنے ہی گئی تھی کہ ایا کی نخیف آ واز بنائی دی وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے ریشے کورکوائے یولی

ا با جان کس منیہ سے جاؤں ۔ ۔ وہ کمز ورئبیں یڑ ناحا ہتی تھی رونے تھی۔

نه بیٹا نه میں ایھی زندہ ہوں رونانہیں علطی انسان سے ہی ہوئی ہے اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ وھتکارتے ہیں مینے سے لگاتے ہیں میں ابھی مراہیں میرے بازؤں میں دم فم ہے ابھی تیرے لیے کچھوٹہ کچھ کما سکتا ہوں ایا شکتہ اور غر ھال ہے لكرب

بان وفا حا حا جان سيح كهدر ہے ہيں گھر چلو ہمیہ آئی نے بھی تائید کی وفاچپ چاپ اپنے باپ کے گھر پھر جانے کے لیے تیار تھی وان رات محجے یا دکرنا ہے خودكويول برباد كرنام جس میں ہے ہوں تمہارے مناظر اک ایباجهان آباد کرنا ہے ے تغدرگ و جاں پر جومحرک اہے اب آزاد کرنا ہے و و مخض بها را تھا بی کب اس نے کسی اور ہے اب بیار کرنا ہے راه الفت دشت تنها کی میں

جورى 2015

ied From 1

جواب عرض 35

محبت آخری حصہ

کی تھی لیکن وہ خود سوگئی تھیں وفانے ساری رات
روتے روتے گزار دی تھی تھی کے تمن بجے تھے وفا
دھیرے سے اتھی کئی میں گئی کافی تلاش کے بعد
اسے اس کی مطلوبہ چیز مل چی تھی اس نے تاروں
بھرے سیاہ آسان کو و یکھا تھا ساری رات رونے
کے باعث آ تکھیں اس کی سوچ چگی تھیں پوٹے
سوچ چکی تھیں پوٹے
سوچ چکے تھے وفا دھیرے دھیرے چلی بوئی
مرے میں آئی ہے آئی ہے آئی ہے اس کی خیر سے چلتی ہوئی
وفانے موبائل سے ساحر کا نمبر سکرین پرلایا اسے
کال ملائی

ساحر بيلو سيو آجة ارو گياليكن وفا نه اولي وفا و انجام الله تو سه ف ساحر آواز شق تحي وفا في رابط القري مو بال سيالي الرو او الرو الله تعلق الله تع

مستح سات ہے گھر میں ایک کہرام مجاتھا تا یا تائی وفائے ابار وفیل بسمہ آپی سب بت ہے مفرے تھے اور دورے بی اندازہ ہو گیا تھا انہیں کہ دفامر چک ہے وہ اس کی خاطر بھی نہ جی تکی جس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کا ول دکھا یا تھ اپنے بیچے کوچی ہے رحم دنیا ہے دور لے تنی تھی دہ

د نیا جوازل ہے محبت کرنے والوں کی وشمن ہے ہم لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن شاید ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں کا تصور نہیں کرتے جوازل ہے دودلوں کے ملنے میں رکاوٹ ہیں وہ اکیلا ہی تھا میری بربادی کا سب میں سارے جہاں کو کوستاریا۔

وفا کاچرہ بالکل روش تھا روشل آگے برہ کیا وفا کو برہ کیا وفا کو انگھوں کو بند کیا وہل اس کے روش چرے کو دیکھنے گئے جس پرنور ہی فور تھا اور بال وفا کے بال پنچے زمین برگرے تھے حالانکہ وفا آئیس بڑا سنجال کے رکھی تھی روشیل نے بالوں ٹوقیتی متابع کی طرب اٹھا کے اس کے سنے پرد کھے وفا کے قد سے لیے تو اس کے بال سے برگھے ان سے بال نھیک نہ ہوئے وہاں سے نگلے سے بال نھیک نہ ہوت انہوں نے بال کی تیز کیک روشیل وفا کے منگیر نے بھی اسے نوٹ کے بال کے بیا تھی میت ایک انسانہ ہے جو میں نے اب سنانا چہوں آگے۔ کا محبت کا گنارہ ہے بلا کی تیز چوں میں بیا آئی محکم سہارا ہے محبت پھول کی شیخ خوشیو

محت جاند کا ہے تور محت با مرحا سبت ہے محت بھی آئیمیوں میں محبت خشک ہونؤں پر محبت کھیلیے ہاتھوں پر محبت کو حقے سورج میں محبت کرتی ہوندوں میں محبت کملتی کلیوں میں محبت کملتی کلیوں میں محبت از نے جگنومیں

جوري 2015

جواب عرض 36

محت آخري حصه

لایز گر ہے جو بیت میری اٹھا کے چلے اشارے قیر ہے اس دیمن وفا کے چلے وکھا کے میرے جنازے کو شکرا کے کہا بڑن نے بات نہ پوچی تو اب خدا کے چلے

ہوئے مرکے ہم جو سوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ افعتا، نہ کہیں مزار ہوتا نہ سے انبلہ فرال

جواب عرض قارئین کرام آپ کو دفاکی وفاکسی گلیسی گلی مجھے اچھی گلی میں نے اس کہائی کوروتے ہوئے ہوئے گئی سے خوشی سے اداس ہوتے ہوئے بناہ خوش ہوئے گلسی سے میرے زیادہ تاثرات دکھی رہے مجھے رونا مجھی بہت آیا تارک میں اندر بی اندر بیوفاکی وفاکہائی تھی محبت کی اس لڑکی کی جس اندر بیوفاکی وفاکہائی تھی محبت کی اس لڑکی کی جس نے محبت کو خلوص کے ساتھ نہھایا بید کی تھے بنا کہ جس کے ساتھ وہ خلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے ساتھ وہ خلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے ساتھ وہ خلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے ساتھ کی آراکی کے خلام

ورست باداً کمی هے

جب یادکا آگل کمولوں کی

میں گزرے دنوں کو سوچوں گی

کی دوست بہت یاد آگیں کے

اب جانے کس محمدی میں دو

سوتے بڑے ہیں مت ہے

جوري2015

جواب عرض 37

محبت آخری حصہ

# محبت کے عجیب منظر

#### -- تحرير-دين محمد بلوچ- بولان - 0300.3837836

شہرادہ بھائی۔السلام وہیم ۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آئے پھرائی ایک نی تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے ہوالوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہانی ہات پڑھ کر آپ چوکلیں گے کی سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے کئی سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے کئی گوئی مرایک صورت آپ کو اس سے خلص ہونا پڑے گاہ والی وفا کہانی ہے آئر آپ چا ہمیں تو اس کہانی کوکوئی بہتریں متوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب بڑس کی پایسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں جوگا۔اس کہانی میں کیا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں جوگا۔اس کہانی میں کیا ۔

صحب کاسیم تحریے وقت کا ایک بل جو کہ پھولوں پر سبنم کے مونی در فتوں پر پرندوں کی چپھاہٹ خوبصورت وادیاں ہتے ہوئے جسٹے جاروں طرف بہاڑ بی بہاڑ اور سفید رکیمی جیے برف سے ڈھانے ہوئے ایسے محول بور ہاتھ کے جیسے موسم بہار کی روائی و آمد میں سارے نظارے جھوم اور نائ رہے ہوں اس وان مجھے وائد سے وَ صاؤر كَيْ طرف سی کام کی نبت سے جانا پڑا میں گھر سے تیار ہوکر ویکن اساپ کی جانب روانہ ہوا جوہم ہے میں منت کے فاصلہ پر ہے بیدل بی چل پر اس وقت بوندا یاندی بھی چل پر ہی تھی ویکین اساپ پر چنجتے ہی ویکن تیار کھڑی تھی میں ویکن میں موار ہونے والاتھا کہ سامنے ایک بک اسال پر جواب عرض پر نگاہ پڑی جلدی سے جا کر بک اسال ہے جواب عرض رساله خريد ليا ويكن ميس مجھے ليڈيز سیت سے آ کے والی سیت میں جگه مل کی جواب عرض ای لیے لیاد وران سفر میں بوریت نہ ہو میں

آج آج آج من نيزے بيدار ہوتے بي آسان بر نگاہ مطمئن ہواتو موسم وادِی تشمیر کے جیے نظارہ پیش کرر ہاتھا بستر ہےاٹھ کرمسل کیا بھر ناشتہ کیا آج چھنی کا دن بیکار گھر میں بیٹھے گزارنے ے بہتر ہے گھر سے نکل کر موسم کی ونیا میں کھو کیول نہ جاوک پیلفسور کرئے گھر سے نکلا ارد گرد خوشگوار ماحول لطف اندوز مناظر میں ا کیعے پین میں چل نکلاتو اچا تک ماضی کی تمخیوں کی طرف جا بسا اور کسی کی یاد آئی جیسے کہ میرے لیے تو بہار کا موسم عدّاب کا موہم بن گیا ہو کاش ایسے منظر میں وہ میرے ساتھ ہوئی تو بیموسم موسموں کا بادشاہ ہوتا اب تو تنبائی محسوس ہور ہا ہے کہ خزاں کے موسم میں بے جان سو کھے بیتے کی طرح ہواؤں میں اڑان ہوں یہ یادوں کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے اس دنیا کی عجیب کہانی میں آپ دوستوں کو زبانی زیر نظر كرر بابول ميرا نامرد ين محد باوريس بلوچتان كے شرة ها دركار بائش يذري مول يد 2010 كى

جواب عرض 38

محبت کے عجیب منظر



ہوا وادی بولان قدرت کا ایک خوبصورت تخلیق ہے کہ جہاں پر ہرسو پہاڑ اور پہاڑوں ہے بہتے ہوئے چھوٹی تھی منی محپلیاں ہالکل یانی میں عمیاں واضح دکھائی دے ری ہوتی ہیں اور پہاڑی پھول بودے جڑی بوٹیاں اور بھی لوگوں کو اپنی طرف تھنچاؤ کرتا ہے دوردراز علاقوں سے لوگ یہال سیروتفری کے ليے آتے ميں اور سوك جزائى پرىنى بوئى بہاڑوں کے درمیان ہوتے ہوئے کرائی کرتی تو گاڑیوں میں بینے سافر بہت انجوائے کرتے ہیں بولان کے ہرطرف دلکش نظار ہے اس کے ناز وانداز میں سائے ہوئے ہوں ای دوران ویکن میں سارے میافر نیند کے آغوش میں لوریاں لینے لکے ایے موقع میں کچھ اس لڑکی سے بات کروں مجھ ہے یہلے اس لڑ کی نے اپنے نازک ہاتھوں سے ا**گریمی** نکال کرمیری طرف اخیمال دی میں نے وہ اعمو تھی اشا كرچوم لى اوراييزياس ركه لى ميس ول ميس بهت خوش بوا مجھے میراساتھی ہمراز د کھ در د کا ساتھی مل گیا دل فرشی ہے سانبیں رہاتھا کیسے بیان کروں وہ لمحہ یکسال لمحہ تھا جب اس نے مجھے انگونگی دے کر ا نی محبت کا اظہار جھے سے کیا یقینا کہی محبت ہے وفت کا کوئی پیتانبیں جل رہا تھا اور نہ کوئی اور بات اهی لگ رہی تھی شاید ہی محبت ہے یہی ول کی ہے اس کی ایک مسکرا ہٹ برمر مننے لگا یہی محبت کی دنیا ے جہال کئی عاشق جان نجھاور کر چکے ہیں آج یہ مجبور سخص داخل ہوا ہے بہت ہی دلفریت میری زندگی کالحدے ایسا بھی زندگی میں تبیں جیسا کہا س مار جھے ہے ہوا خیر کیا بیان کروں خوتی ہے عال ہیں یار ہاتھا کیونکہ مجھے تو شایدائی منزل ملنے والی ہے تحرضن کی دیوی لڑ کی نے مجھ سے میرا فون تمبر مانگا تو میں پنے اس کو اپنا نمبر وے دیا سفر کے ساتھ ساتھ ویکن بھی اپنی سفر کی طرف جارہی تھی

ای اثنا میں ویکن روانہ ہوئی اور میں سنجل کر بینے گیا جیے انسانی فطرت کے مطابق نگا ہیں اوھرادھر پھیرنا تو میں نے بھی ایسے ہی پلک جملک میں نگاہ ویکن کے اندر پھریں تو بچھے لیڈین کے میٹ پر ایک ٹوبصورت پر ایک لڑی خوبصورت کی پیکر پری کی می خوبصورت اس کی آنکھیں آسان پر جیسے ستاروں کی مثال لیے ہوئے نظر آئی جے اس کو دیکھا بچھ میں ایک قسم کی ایک می خراروں سوجوں میں گامزن ہوگیا کہ ایک میں ایک قسم کی حسن کی دیویاں ہیں جس کا مزن ہوگیا کہ حسن کی دیویاں ہیں جس کا مزن ہوگیا کہ جسے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے

اک حسینه کی نگاموں کا نشانہ بن گیا کوئی پر دیسی دیوانہ بن گیا۔

كاش كم مجھ سے اس لاكى كا رابط موجائے اور میری زندگی کے سفر کا یک جیون ساتھی د کھ در د میں بمدرد ہوآ نسوؤں کو پو مجھنے والا ہوا ورمیرے ہر قدم پر ساتھ رہنے والا ہو بیار بھری یا تیں وغیرہ وغیرہ ان خیالوں سے نکلنے کے لیے بیسوچ کر کہ ہاری قسمت ایس کہاں بیتصور کرکے جلدی ہے جیب میں ہاتھ ڈلا موبائل نکال کر مینڈ فری کے ذریعے گانا سننے لگالیکن کیا کروں دل کے ہاتھوں مجبور بے چینی ہے اورآ تکھیں بیقرار اس لڑکی کی كشش باربار مجصائي طرف متوجد كئ جاربي محى كديرى أتحص بحراس الكرف الحالني تو کیا دیکھا وہ بری ی لڑ کی مجھے دیکھ کرمسکرانے کلی جب میں نے اس کی طرف فور سے دیکھا تو یقین جانو وہ ایک حسین اور قدرت کی شاہ کاررہتی لیے لمے كالى كھٹا ساہ رتفير اس كے لاجواب مونث وہ ا نی مثال آپ تھی ویکن کا سفر بھی رواں دواں ہوتے ہوئے بولان کی حسین وادیوں میں داخل

جواب عرض 40 جورى 2015

محبت عے عجیب منظر

RSPK.PAKSOCIETY.COM

جا کر مجھے نون ضرور کرنا دیکن و جہاں پر پینچی جہاں یر مجھے اڑنا ہے گاڑی آ کر میری منزل پر رک گیا من وین سے از کر باہر کی جانب نظارہ کرکے د يکها ټواس پري ځالز کې کې خو بصورت ټنځمول ميس آ نسوشبنم کی ما نند میک رہی تھی میں نے اس کو الوداع كركے روانہ ہوااور مجھے يہاں پرايک غزل یاد آئی جوایے دوستوں کی نظر کرر ہاہوں۔ ان آتھموں ہے رواں رات برسات ہو کی اگرزندگی صرف جذبات ہو کی مسافر ہوتم مسافر ہیں ہم بھی سی موزیر پھر ملا قات ہو کی صداؤل كوالفاظ مطخه ندياتمي نہ بادل گرجیں کے نہ برسات ہوگی جراغول كوآ تكحول مين محفوظ ركمينا برى دورتك رات بى رات موكى ازل سے ابدیک سفری سفرے كهيل منع موكى كهيل رات موكى

بیچھے مڑکر دیکھا تو وہ آخری بار بھی وین کے شہشے ہے اپنا ہاتھ نکال کر مجھ کو اپنی نازک ہاتھوں ہے بائے بائے کر کے الوداع ہو بڑی اور میں بھی کوئی خوش نہیں تھا آ نسوؤں ہے آئنھیں بھیگ کئیں ول و جان میں سانس نہ ہوجیسے بالکل ایک بت کی طرح آئے کی طرف روانہ ہوتا رہا جہاں مجھے کام کے لیے جانا تھا کام ممل کر کے میں واپس کوئٹہ کے کیے روانہ ہوالیکن میری زندگی اس کے بغیر وریان بن کئی دل میں ہزار دل خیال صنم لینے گئےوہ رابطہ کرے کی بھی یا نہیں بس یہی خیال کہ کاش وہ میرے ساتھ ہوبس اور پچھ بھی نہ ہوسارے راہتے میں اس کی یادوں میں کم سم جیسے منزل سالوں کی بن كئ ہو وقت كزرنے كا نام بى مبيل لے رہاہو پہلے تین تھنے کا سفر بلک جھیکنے میں گزر گیا اب وہی تمِن کھنٹے سالوں کے مثال بن گئے یہ تمن کھنٹے

راستوں کو پیچھے کرتی ہوئی چل رہی تھی جسے جسے ا پی منزل قریب ہوئی جارہی تھی ویسے ویسے دل مِن بيه خيال آر ہاتھا كہ كاش ويكن كاسفرختم نه ہو بلكه ساری عمر یوں بی ویکن جلتی رہے جیسے منزل نزد کی و سے ی ول کی دھر کنیں بھی تیز تر ہوتی جاری میں تو میں نے اس محبوب لاک سے يو جما كةب كے ياك موبائل عوراك في جواب میں کہ دیا میرے پائ تو موبائل نہیں ہے البتہ گھر جاکر کئی نیے کی سیلی ہے موبائل لے کر آپ ہے رابط ضرور کروں گی میں نے کہا کہ تھیک ہے آپ کی فون کا بے چینی ہے انتظار ہے گا اس لا گی نے کہا میں آپ کوئیں بھول علیٰ دل بی دل میں خیال آیااے کیاتخہ دوں اس وقت میرے پاس جواب عرض کے سوا اور کھے نہیں تھا یس نے فت اس کو جواب عرض تحفے کے طور پر دے دیا جواب عرض دے کراس سے نام پوچھنے لگا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو سب بچی فون پر بنادوں کی گاڑی بھی آہتہ آہتہ مجھے جہاں جانا تھا إلى شرك قريب قريب موتاجار باتفا مجھے كي سمجھ خبیں آ رہاتھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں بل بھر کامحبت مجرجدائی کاصدمال از کی کے ساتھ ہوں تو ہرمنظر جنت کا نظارہ اس سے دوری کا منظر جنم کا اشارہ جیے لگ رہا ہواتن جلدی بیروفت کز زر ہا ہے کہ بیت بی نہیں چل رہا کاش یہ وقت بہاں پر بی تھم جائے اور ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں اب میں جھ نہیں آ رہا میں اس لڑکی کے ساتھ چلا جاؤں یا پھراپی منزل جس کے لیے میں نکلا جہال پر کی ضروری کام کے لیے جار ہاتھا تھوڑی در بعد گاڑی این علاقے مِين پينچنے والی تھی تمن تھنے کا سفر اتنا جلدی گزر جائے گا يقين ميس جور باخير منزل پرتو جانا بي ہے آخر ویکن کا سفرتو مکمل ہوتا ہی ہے اسٹے میں ویکن شہر میں واخل ہوا تو میں نے اس اڑکی ہے بھر کہا گھر

يوري 2015

جواب عرض 41

محبت کے عجیب منظر

غاموثی کاتم سحر ہوتو صدا کیوں نہیں دیتے مجھ کوبس اتیٰ ی تجھ ہے التجا ہے اگر کہیں بھی کسی بھی موڑیر اگرمیری تحریجه کویژھنے کو ملے تو یز ہ لینا کہ میری زند کی اب بھے بن کیے گزرر بی ہے تو غور ضرور ئرنا۔ای کے یاو جود بھی تم رابطہ نہ کرتو مجھ جاؤں گا که تیری دوی صرف اورصرف وقت گزاری کی تھی آخر میں قارنین کرام سے بیرگزارش ہے کہ توقے چوفے الفاظوں سے ل جل كركبائي جوك آپ کے زیر نظر ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے میں اس لڑکی کو مجبور مجھوں یا مغرور مجھول یا پھروہ صرف اور صرف مجھ سے ٹائم یاس کے لیے دوئی رکھی تھی حالانکہ اس نے مجھ سے میرا رابطه نمبربهي ليا پھر بھي رابطه نه کيا اب قصور وارکون ہے آپ قار نمین کرام کے جواب کا منتظر ہوں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت۔ جی تو جا ہتا ہے تھے چیر کے رکھ دوں اے دل نەدەرے تھے میں اور ندرے مجھ میں

رسوائيال

کی اداؤں کا طلبگار بہت تھا اینے آنسوؤل سے مجھے پیار بہت تھا تنا یا لوں کا اے ایک نہ ایک ون موجا ے مجت یہ اعتبار بہت تھا کیے نمیب ہو تیرے پار ک مزل جو تیرے محمر کا پرامراد بہت تھا نے مجمد اس انداز میں اظہار کیا تھا کم اقرار میں انکار بہت تھا UI اقرار کو نقل پیار عمل رموائیاں کمیس کہ محبت کا حمنابگار بہت تما 11 ----- محرقاسم بلوج-منده

کا نؤل پر گز ار کرا پی منزل تک اینے بستر پر لیٹ ئیااس کے فون کے انظار میں دن ہفتے مہینے سال تک گزر گئے کیکن اس کا فون آج تک نہیں آیا بل بھر کی محبت وے کراس نے یادوں کا انبار میرے کا ندھوں پرسوار مردیا کہ اس کو اب اٹھا بھی نہیں سکتا ای زندگی وران کھنڈر کی طرح تگنے تکی ہے اس برنی ی لز کی نے تو میری آنکھوں میں ہتے ہوئے خاموش آنسو دے گئی جو دکھ کی لہر لے کر دامن کو بھگو دیتے ہیں تنہائی کا بستر اورساتھ میں خوف کی نیند پھر بھی وہی منظر سدا آ تھول کے سامنے آ جاتا ہے کیے اس کو بتاؤں کہ ججھے بن میری زندگی ادھوری سے غمول کے سائے برسو مجھ برراج کرتے ہیں چھاؤں تو میسر نہیں صحرا کی ریت کے ما نند بن گیا اجز ہے تبحر کی طرح ہوں جہاں پر کوئی یرندہ بھی نہیں آتا کاش گزرا وقت پھر سے آوٹ آئے اب تو ای آس پر زندگی کٹ رہی ہے کہ وہ آج فون کرے گی کل فون کرے گی اس کا انتظار رَ بِينَ مُرِينَ عِلَامِينَ عَمال بيت <u>گئے ليكن</u> اب تک رابط نبیس کیا آ خر کیوں کیا وجہ ہے سامنے مل طائے تو اس کو بتا دوں کہ تھے بن میری زندگی کیسے گز رر بی ہے اب کیے زندہ ہوں معلوم نہیں بش اس طرح كهد مكتابول خالى بت يبال موجود بين اورروح کہیں اور تیری بیاس ہے اب کیے زندگی کو صرف اورصرف تیری آس ہے آجاؤ کہ کہیں تیرا مجنول بدد نیا چھوڑ کرنہ جائے آ وُا بِی محبت میں مجھ کو بسالوا پی بانہوں میں مجھ کو ہالو مجھے اینالو بہاری گزرگی بیں اسوت ہے لے کر فزاؤں کا موسم جا تانہیں زندگی کا ہرلحہ تجھ بن بیکار ہے شع جل چکی ہے روشنی کون دے گا اندھیرے میری زندگی کا ہر یل تیری یادوں کے سوا کوئی شام نہیں تنہائی کے سوا مجھنبیں ہے جدائی کی راہ ہے یادوں کی راہ میں ماضی کی تلاش ہے میں مسافر بی سہی رات کی

محبت کے عجب منظر

ية إي توجم إغ بخصيل وصلع باغ. آزاد تثمير يام: ذوالفقارعلى عر:16 سال مشغلے الوكوں سے تلمى دوتى كرنا ية: يك نمر 115 و داك فانه خاص بخصيل ميان چنون منلع خانوال نام: اليم الفنل كمرل عر:20 سال شفطے فریوں سےدوی کرنا ية : كاول عظيم واله واك خاند واربرثن بخصيل وضلع نظانه صاحب نام پذیرال JU22: 8 مشغلے قلمی دوی کرے طریعے ہے جمانا ية : كلَّه ببادر خِل ، كاوُل تارجي ، تعانه كالومنان بخصيل ومنكع صوالي

مضغط بلمي دوي كرنا، جواب عرض يزهمنا يد ى أو عمل باغ قطع وتحصيل باغ آزادهمير نام: فيرآ قاب شاد عر:36 سال مشغلے گائے سنا، جواب عرض میں لکھنا ية أكوث ملك دوكون الخصيل ميلسي صلح نام: فيرافضل جواد عر:18 سال شغط وكدباشا بنهائ يسند يه: إلهم بك ويو، كالا بأغ بخصيل عيسيٰ حيل مسلع سيانواني نام:اشتياق،مانر غر:32 سال مصفلے بے سیاروں کے لئے بعدردی اور انسانيت كي خدمت ية: اسلام كزه، ميريورة زاد كثمير نام:راجاساجد محود

نام: راجاسا جد حود مراج من راجاسا جد حود مراج من مراج مال مشفط البيخ بمسفر كابمنوا بيئة معرفت شنم اداليس كيف الفروانيه الكويت عمر 19 مال الحق من عمر 19 مال الحق من موسيق كي مفلول مي جانا مشفط : دوت موسيق كي مفلول مي جانا بيئة : معرفت شنم اداليس كيف دالكويت عمر : معرفت شنم اداليس كيف دالكويت مشفط بنتم الوكول سے دوتی كرنا مشمير آفاد وقتی كرنا تام : مردار دارد الم محمود خان من عمر بورا آذاد مشمير مير دارد الم محمود خان من عمر دارد الم محمود خان عمر مورا دارد الم محمود خان من عمر دارد الم محمود خان عمر مورا دارد الم محمود خان

مشغط قلمی دوی کرنا اور جواب عرض

تام: رئيس ساجد كاوش JU17: # مشقط: دوی کرنااوراس کونیمانا ید: رئیس برادری سروری سیشن، خان بيله وعميل لياقت بورضكع رحيم يارخان نام ايمل خان مشغلے: دوست بنانا پية معرفت ولي پينٽ سٺور، کلابث مضلع صواتي 37:03/2015 JU17: F مصغلے شعروشاعری کرنا ينة : اڈا شريف آباد، احمد پورسيال مسلع نام: رئيس ارشد JU21: x مشغلے: صرف اتھے دوست تلاش کرہ، t/ SMS پید: رئیسبر اورز سروس شیشن، خان بیله، محصيل لياقت بورضلع رحيم يارخان نام محرسين ندر JU25: # مشغلے: اجھے لوگوں سے دوئی کرنا ية: أاك خانه اسلام بوره جبة فحصيل كوجرخان بشلع راولينذي نام: ايم فالدمحودسانول

محبت کیا چیز ہے

اور محبت کیا چیز ہے

اور محروب کے بات اور اسکیوں

اور محروب کے بوا پو محکوبی بیا

ایک سراب ہے دموکہ ہے یہ

وائی مزل نیں ہے اگر ہے تو اس

علی جنی کیا غوں اور دکھوں کے

بیاڑ عبور کرنا پڑتے ہیں۔ کوئی

خوش قسمت ہی ہوگا جو اس مزل

کی باوجو وہم انسان پید نیس کیوں

کی باوجو وہم انسان پید نیس کیوں

کی ہے جائے کیا۔

شفل د محی میوزک سنا، جواب عرض

ية: جنگلات كالوني مروث، فحصيل

JU23: F

يزهنااس مي لكمنا

فورث عباس تشكع بهاوتظر

نام: سردارز المرجود خان

عر:30 سال

# ر ہاعشق نہ ہوو ہے

#### تحرير .انتظار حسين ساقى . 0300.6012594

محترم جناب شنراره التش صاحب

سلام عرض ۔ امید بے قیریت سے ہول گے۔

محبت میں عشق میں محبت کا بالینا ہی عشق نہیں بچھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی باتیں تولوگ روز کرتے ہیں مگراس کی تحیل کے لیے جان ہے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجا تا ہے توانسان ہروقت بہت خوش رہتا ہے مگر جب عشق نا کام ہوجائے عشق میں چوٹ لگے عجق بچھر جائے عشق نیلام ہوجائے توانسان پھر سوائے آنسو بہانے کے بچھ نہیں کرسکتا پھر بس پچھتاؤے رہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت باتیں دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں نا کام لوگ ہمیشہ اوھوری می شکستہ می زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا پھرزندگی کی آخری سانسوں کا عشق سلامت رہتا ہے عشق والے بہت عجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھرعشق ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے

اس بار جواب عرض کے لیے اپن ایک ئی کہائی رباعث ندہووے بھوار ہاہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آ ب

نے اور قارمین نے کرنا ہے۔

جواب عرض کی یالیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کمانی میں شامل تمام کرداروں مقامات اورواقعات بدل ویئے ہیں تا کہ تس کی ول تھنی نہ ہو کسی سے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض کے تمام سناف۔ آپ کواور خصوصاً قارئین کودل سے سلام عقیدت

انتظار حسين ساقى \_تاندليانواله\_

منزل کو یا لینے کے بعد ایک ٹی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے گروہ لوگ جو مجتبیں کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ان کی گوئی اورکوئی دوسری منزل نہیں ہوتی اعلی منزل صرف اورصرف عشق کی انتہا ہوتی ہے عشق کی منزل مركرى حاصل ہوتی ہے عشق جب كى سے ہوجائے تو دنیا کی کوئی چیز انچی تہیں گئی صرف وہ چیز انچیکی گئی ہے جس سے عشق ہوجس سے محبت ہوجودل میں بستی

زندگی میں جن لوگوں نے جیاعشق کیاان لوگوں كنام لوگ آج بھى بزے احر ام سے ليتے ہيں مرنہ جائے میری زندگی کی طرح پہنجی میرے مالک میراعشق سلامت رکھنا میں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ونیا محرے مزل ہے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایے لوگ گھرے باہر نکلتے ہیں تو منزل ان کے قدم چوتی ہے کامیابی اور کا مرائی ان کا استقبال کرتی ہے منزلیں کچھ لوگ کے دامن کے ساتھ لیٹ جاتی ہیں اور بچھ لوگوں ہے منزلیس بہت دور بھائتی ہیں لوگ این ساری زندگی منزل کے پیچھے دوڑتے رہے ہیں محمر منزل بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی انسان آئی ہر

جوارعوص 44

ر ماعشق نه ہووے



کھشق نے نکماً بنادیا غالب ورنہ ہم بھی آ دی تھے کام کے

ورب من والله خوبصورت شام تھی میں اپنے آفس سے فارغ ہوتر تیارہوکر اپنے دوست اپنے آفس سے فارغ ہوتر تیارہوکر اپنے دوست ڈاکٹر شادیز حیدر نے پاس اس کے کلینک پھر چلاگیا کیونکہ آج رات کو آرٹ کوسل میں مشاعرہ تھا میں اور میرے دوست دونوں نے اکٹھا جانا تھا اصل میں ڈاکٹر صاحب آرتھو پیڈک سپیشلٹ تھان کے مصروف ہوگئی تھی کہ بھی تھی مارے لیے بھی ٹائم مصروف ہوگئی تھی کہ بھی تھی مارے لیے بھی ٹائم میں ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی مشاعرے کے میں ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی مشاعرے کے میں ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک مریض تیارہ ہوئے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب اور میں تیارہ ہوگر جانے گئے تھے کہ ایک گاڑی کلینگ ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے کہ ایک گاڑی کلینگ اور میں تیارہ ہوگر جانے گئے تھے کہ ایک مریضر کوا تارا گیا اور میں نا میک کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ دہ چل نہیں عتی تھی اس کی نا میک کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ دہ چل نہیں عتی تھی اس کی نا میک کوکوئی مسئلہ تھا کیونکہ دہ چل نہیں عتی تھی

ڈاکٹر جلدی ہے مریضہ کود کھ کررگ گئے لڑکی کوافھا کر
اس کے ساتھ جولوگ تھے انہوں نے بیڈ پرلٹایا ڈاکٹر
صاحب نے چیک کیاانہوں نے دیکھتے ہی کہدہ یااس
کی پنڈلی کی مڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اسکی سکیال بندہی
نہیں ہورہی تھیں وہ مسلسل روئے جارہی تھی اس کی
پنڈلی کو ہلکا سابھی ہاتھ لگا تا تو وہ درد ہے او نچا او نچا
رو نے لگ جاتی اس لڑک کے منہ سے ہائے ہائے
ہائے کی آواز نکل رہی تھی اس کے ساتھ دوگاڑیوں
میں لوگ تھے لڑکی بہت ہی خوبصور تھی اور نو جوان تھی
میں لوگ تھے لڑکی بہت ہی خوبصور تھی اور نو جوان تھی
ڈاکٹر صاحب نے اِن کو کہا۔

بڑی ٹوٹ چکی ہے اس کا اپریشن ہوگا۔ ایک بوڑھ انتخص اور ایک بوڑھی عرت بولی۔ ڈاکٹر صاحب جتنے مرضی چیے لگ جا کیں آپ اس کا علاج کریں ہماری منجی کی ٹا تگ ٹھیک ہوئی جا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا اپریشن کیا اور اس پر پلستر لگادیا اور کہا۔

انٹاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہوجا کمیں گے مشاعرے ہے تو ہم لیٹ ہوگئے تھے کیونکہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض تمین یا حیار گھنٹے کے بعد جب دہ لزکی کچھ با تمیں کرنے لگی تو میں بھی اس کے باس جلاگیا

میں نے اس نے پوچھا آپ کو یہ چوٹ کیے آئی ہے۔

وہ میرے سوال پر ہے اختیار رونے لگی پھر کہا سرآپ نہ پوچھیں آپ کیا کریں گے پوچھ کر ۔میں نے کہا۔

آپ پریشان نہ ہول میں ایک رائٹر ہوں اور شاعر بھی ہوں اورڈ اکٹر صاحب میرے بہت اچھے دوست میں آپ بہت جلدی ٹھیک ہوجا کمیں گی آپ مجھے بتا کمیں توسمی کہ آپ کو ہوا کیا ہے آپ کو چوٹ گی کسے ہے۔

قار نمین وه سنوری وه داستان وه کهانی جو دٔ اکثر

جوارع ض 46

ر باعشق نه ہودے

ميرے والد كا نام عمران ہے وہ ميٹرك كے سٹوڈ نٹ منھے کہ ان کی شادی کر دی گئی میری والدہ کا نام رضیہ ہے ہم دس بہنیں اورایک بھائی میں اصل میں میرے والد صاحب کو اپنی جائیداد اور خاندان کے لیے ایک بیٹا جائے تھا مرفدا کی قدرت سے دی بنیال ہو میں اور سب سے آخر میں منا ہوا۔ جب بھائی پیدا ہوا تو پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی سب لوگوں کو کھانا کھلا یا گیا۔ پورے گاؤں میں جشن کا سمال تھا ہر طرف ہے مبارک مبارک کی آوازیں کانوب میں رس گھولتی تھیں۔ میرے باپ کی زمین پر یا وَل بنیس لگ رے تھے کیونکدان کا دارٹ جوآ <sup>س</sup>یا تھا میرا نمبر بچوں میں آٹھوال ہے جب میں کچھ چلنے پھرنے لکی تو میری دادی نے مجھے اپنے گھر ہے گھر ساتھ بی تھا دادی جان مجھے بہت بیار کرلی تھیں لیوں کہو کیدادی امی کی جان بھی مجھ میں وہ مجھ سے اتنا بیار کرنی تھی کہ رات کواہے یاش سلائی تھی کھانا مجھے ا بے باتھوں ہے کھلا ٹی تھیں میرے کیڑے خو د تبدیل کرنی تھی یہاں تک میرے سارے کام دادی جان خود کر تی تھیں میں ابھی جھوٹی تھی میرا بچپن بھی تمام بچوں کی طرح بے فکری میں گزیرتا میں بھی بردی ہونے للی میں اب اتنی بڑی ہوگئی تھی کہ سکول جانے لگی میری داوی خود مجھے ناشتہ بنا کے ویتی مجھے تیار کرتی اور پھر خود مجھے سکول جھوڑ کر آتی گا وُں میں تو سکول تھا اور پھر جب سکول ہے چھٹی کا ٹائم ہوتا تو دادی جان پہلے مجھے لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی میں شروع سے بی بہت شرارتی تھی بھی دادی جان کے پیے چوری کر لیتی بھی سکول میں بچوں ہے از ائی کر لیٹی ہمارے گھر شام کو روز بچوں کی مانتیں آئی تھیں اور میری دادی سے شکایت کرتی تھیں کہ آپ کی بولی مقدس نے ہمارے بچوں کو ماراہے دادی جان مجھے روز کہتی تھیں کہ مقدس لڑائی مت کیا کرومیری جان تھی دادی میں نے جو بات منہ سے کہدوینا میری دادی نے

شاویز حیدر کے کلینک پرایک زخمی لڑکی نے مجھے بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کی نظر کرنے لگاہوں۔

وه اس کمال سے کھیلا تفاعشق کی بازی میں اپنی جیت سمجھتار ہامات ہونے تک میرا نام مقدی ہے اور بیار سے سب لوگ كھروالے مجھے قدوقدو كہتے ہيں ميرے آياؤ اجداد ۔ایران کے ایک بادشاہ کے خاندان سے تعلق ہے۔ اران میں لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے آباؤ اجداد وباں سے بجرے کرکے افغانستان آگئے ہمارے خاندان کے کچھ لوگ انڈیا ہے گئے اوروہ لوگ جو افغانستان میں تھے وہ جمرت کرکے یا کستان آ گئے۔ وہ لوگ جوا فغانستان ہے جمرت کرئے یا کستان آئے میں اس خاندان ہے بیوں اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت بھی ہمارے خاندان کے لوگ بہت بہادر تھے کھوڑوں کی سواری کرتے تھے جب انگریزوں کی حکومت ٹوئی جب وہ جانے گے تو انہوں نے ہارے خاندان کے جو بہادر انسان تھے جوان کے ساتھ گھوڑوں کی ریس لگاتے تھے اِن پر کرم نوازی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جھٹنی مرضی زمین لینا جاہتے ہیں لے لیس ہم آئے نام کردیں گے تو ہمارے باپ دادا لوگو نے جاتنی ان سے ہوسکتی تھی زمین اپنی بنالی اورانگریزوں نے وہ تقریبا یا پنج سو مرتبہ زمین میرے دا دالوگوں کے نام کر دی اور یوں مم جا گیردار بن گئے میرا دادا ابو بہادر انسان تھے بہت عش وعشرت کرتے تھے دا دالوگ کی عیش وعشرت كالدازه آپ ال بات يالا كت بن كرائك يخ كى شراب انڈيا سے آتى تھى كوں كى لا انى محرا دائس یہ سب کچھ میرا داوا کی پسندیدہ چیزیں تھیں۔غرض کہ وہ سب کام جوایک نضول انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے خاندان والوں میں پائے جاتے تھے۔

FOR PAKISTAN

کون ساهمیو استعال کرتی ہو میری دادی ید نہیں میرے بالوں کے لیے کیا کیا کرتی تھی بیسی کمال ميري داوي كالتمايس إينه باتعول يرمبندي توجمي حتم بی مہیں ہونے و بی محی جیسے بی میرے ہاتھوں پر مبندی کا رنگ پیکا روتا تھا میں پھر سے لگالیتی تھی میری آنکھوں ہے بھی کاجل ختم نہیں ہوتا تعامیری دادی مبتی تھی میری ہوتی مقدس لا کھوں میں ایک ہے خدااس کے مقدر ایتھے کرے اور میری وادی فخر ہے مب کے سامنے میری خوبصورت اور میرے حسن کی اور میرے حسن کی اور میری اچھائی کی باتیں کرتے ہوئے نہیں تعلقی تھی۔ اس مجہ سے میری دادی نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے افغانستان بهيجنه كافيصله كرليامين ابني دادي اوراييخ کھر والول ہے دورنہیں جانا جاہتی تھی مگر میری دادئی کی یے خوا<sup>دیق</sup> بھی اس لیے جھے ان کآ گے سرتشکیم خم کرنا پڑااور یوں میں پاکستان سے افغانستان اِعلیٰ تعلم کے کیے آئی بہان کی اب وجواے وہاں کی آب وہوابہت مختلف تھی و ہان کے لوگوو بال کا یائی سب کچھ الگ تھامیرے لیے تگروماں جس باعثی نیں میں رہتی تھی وہاں کے تمام لوگ بہت ہی اجھے تھے ہماری میڈم بھنی بہت اجھی تھی <u>مجھ</u> گھر والوں کی بہت **یا**د آتی تھی خاص کر مجھے میری جان سے پیاری دادی جان کی ماد بہت آتی تھیمیر ہے گھر والے میری دادی میرے لیے بہت سا حان اور خرچ ہر ماہ ارسال کرتی تھی مجھے ابھی و ہاں افغانستان میں گئے ہوئے ب<u>چھ</u>ے عرصه بوا تخاركه ميري طبيعت بهت خراب بوگني تقي مجھے وہاں کا یائی راس نہیں آیا تھا جس کی وجہ ہے میں بہت بیار پر گئی تھی اور پھرمیری داوی جان اور میرے گھر والے آئے اور مجھے واپس ماکتان لے گئے۔ میں یہاں آتے ہی چند دنوں میں تھیکیے ہو کئی اور میری کھر سے وہی عادتیں شرارتیں شروع ہو کئیں <u>مجھے</u> آئے ہوئے ابھی کچھ بی دن ہوئے تھے کہ سارے خاندان

دومرے کمجے اس کو بورا کردینا۔ بھین کا وقت گزرتا گیا میں جوان ہوتی کی اور میں ایک بھر پور جوانی میں جیسے كونى البر ميا موتى بي من اين كاؤل كى ايك البر میٹار بن کئی یعنی میں جوان ہوسٹی مگر میری عادتیں شرارتیں اب بھی و بی تھیں اب بھی لڑ ائی جھکڑ ہے مار بیٹ میری عادیت میں شامل تھا۔ میں جوان بردی خوبصورت ہوتئ تھی میں برطر حکے فیشن کرتی تھی میرا بہت لمباقد بہت ہی گھنے ساہ بالجومیری کمرتک آتے تھے میری بہت ہیاری آئٹھیں گولڈن وائٹ میرا رنگ میں بہت سارے تھی میری ساری بہنیں اور میری ساری کزنز میرے کیڑوں کی تقل کرتی تھیں میں جب بہت خوبصورت کیٹے ہے بہتی تو ساری کزنز اور میری ببنيس مجھے كہتى تھيں مقدر تم كوئى گاؤن كولز كي تبين ہلکے کسی بہت ہی ماؤرن گھر کی ماڈال ٹرل لگتی ہو یہ حقیقت بھی کھی کہ جب میں اپنے الحطے بالوں کے ساتھەد ويند گلے ميں ۋال كرباف بأز وشرے ادر ييوككر کی بینٹ کہیتی تھی تو ہے میں میں سی علم کی ہیروئن ملتی تھی ۔میں جہاں سے گزرتی تھی میرے جائے کے بعد بھی کچھ وری تک و بال سے خوشبو آئی رہتی تھی میں خوشیو بہت استعال کرتی تھی میرے پاس دنیا کی ہر چیز تھی میں نے جوفر مائش کی وہ میری دادی جان نے ایک منٹ سے پہلے بوری کردینا ہوتی تھی میرے سارے خاندان والے میری کڑن میرے سارے رشته دار مجھے کہتے تھے مقدی تم پورے خاندان کی لزیوں سے خوبصورت بھی ہواورسب سے الگ بھی بومری خوبصورتی کے جربے پورے گاؤں میں تھے اور پورے خاندائمین تھے میری دادی جان میری نظر اتارتی تھی میری خوبصورتی کا انداز و آب اس بات ے لگا تمی جب بھی ہمارے خاندائمیں کوئی شادی ماہ ہوتاتو ساری لاکیاں میرے بالوں کو بکر میکورکر ومجهتي تقيس اورساته بيهجى يوجهتي تقيس كه مقدس تم ف احنے لیے بال میں کئے تم گونسا تیل استعال کرتی ہو

PAKSOCIETY1

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کے رشتہ دار بھی سے ملنے کے لیے آئے ہمارے دور کے رشتہ دار تھے وہ بھی ہم سے ملنے آئے میرا ایک كزن تقاجس كانام حسن تفايورانام حسن رضا تقاسب گھر دالے اور فلمی لوگ اس کور ضارضا ہی کہتے تھے وہ بهت غريب تصالتے غريب كدايے رشته دار بھي ان کو مانے بی نہ تھے کہ دہ ہمارے رشتہ دار ہیں میں نے بھی بھی ان کو دیکھا تک نہ تھا کیونکہ وہ پہلی بار تو ہمارے کھ آئے تھے رضا ایک سادہ سالڑ کا تھا۔ بہت غریب بوئے کی وجہ سے اس کے باس ندتو ایجھے كيزے بوتے تھے اور نہ اچھا جوتا اور پھر سارے گھر والحاور خاندان والحاس ساين اسينا كام الي كرواتي جيروه ان كاملازم بهوايك تورضا كارنك آتنا ساہ تھا کہ سب کھروا لے اور رشتہ دار اور گاؤں والے اس کو کال کالا بھی کہتے تھے اور پھر او پر ہے وہ پیجارہ ساراد ندهوب میں کام کرتا نداس کو کھائے کا پاتا ندیمنے كاپية ندكيزے يہننے كا ذھنگ ايك بالكل سادوا سان اور شکل وصورت مجمی بهت عام ی تھی رشتہ میں میرا كزن تھا جوان تھا بھى بھى ہمارے كھر بھى آنے لگا۔وہ ہمارے تھیتوں میں کام کرتا تھا اس لیے بھی للمجي مهارے كھر آ جاتا تھا اور دشتہ دار بھی تھا مجھے اس کی حالت پر بہت رحم آتا تھا میرا دل بہت گھر والوں یر افسول کرتا تھا کہ اسینے رشتہ دار کو اسینے خون کو ملازموں کی طرح رکھا ہوا ہے بیرے ول میں اس کے لیے بعدروی کا جذبہ بیدا ہوا میں اس سے باتیں کرتی

ال سے پوچھتی کوئی چیز تونہیں چاہیے آپ کو۔ وقت گزرتا گیا ہیرے رہتے آنے گئے گھر والے سب جیران ہو گئے کہ اس سے بڑی اس کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اوراس کی رشتہ شروع ہو گئے ہیں اصل میں ہوتا ہوں تھا کہ جب میری بہنیں کا کوئی رشتہ ہونے لگناوہ و یکھنے آتے تو وہ جو بھی آتے مجھے پہند کر کے چلے جاتے کیونکہ میں گھر میں اور خاندان مین کر کے چلے جاتے کیونکہ میں گھر میں اور خاندان مین

ایک شام کوشن رضا ہمارے گھر آیا اور گھر ہیں اور کوئی بھی نہیں تھاسب کمرے میں بینھے نی دی د کھے دے تھے تو حسن ہمارے گھر آیا کچھ دریا بیٹھار ہاجب وہ جانے لگا تو میں اس کو چھوڑ نے در دازے تک آئی اس نے میرا ہاتھ کیڑا تھا بہت غصر آیا کہ رضا کی آئی ہمت کہ دو میرا ہاتھ بہت غصر آیا کہ رضا کی آئی ہمت کہ دو میرا ہاتھ کیڑے دل چاہا کہ اس کے منہ پر ہمت کہ دو میرا ہاتھ کیڑے دل چاہا کہ اس کے منہ پر ہمت کہ دو میرا ہاتھ کیڑے دل چاہا کہ اس کے منہ پر ایک زور دار تھیٹر مار دول گرنے انے کیول میں اس کو پچھ ساری رات نینز نہیں آئی اس نے ایس کیوں میں اس کو پچھے ساری رات نینز نہیں آئی اس نے ایس کیوں میں وہ کیا جاتا ہے دن انجرا تو میں اس کے اس سے کہا۔

'تم نے میراہاتھ کیوں پکڑا تھا رات کو ۔تو اس نےسیدھا کہددیا۔

مقد تر میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے تم اچھی لگی
ہوائی ہوئی کہ ایک باتھ بگزا تھا مجھے بہت
حیرانی ہوئی کہ ایک بالکل سادہ انسان ہے پڑھا لکھا
ہمی نہیں ہے۔ سارادن نوکر دل کی طرح کام کرتا ہے
اوراس کی اٹنی جرت اور ہمت کہ دہ پر پوز کرے میں
نے اس کے بعداس کو بچھ نہ کہا۔ یچھ دنول تک میں
ان کے گھر گئی پہلی بارکوئی نیاز پکائی تھی وہ دیے گئی تھی
شام کا وقت تھا حسن رضا کی امی نے کہا۔
احسن مینا جاؤ مقدس کو گھر تک چھوڑ آؤ۔
وہ تو جیسے پہلے سے تیارتھا وہ مجھے جھوڑ نے

کیڑے پہنتا۔

مجھےاس سے بہار ہو گیا تھا میں نے اس کا طرز زندگی بدل دیا میں نے اس کو سے کیزے لے کر دئے جوتے لے کر دیئے اس کوشیو کرنا سکھایا اس کو كھانا پینا سکھایا اس کو بات كرنا سکھایا اس کو پھرتو ہم روز للتے تھے روز یا تی کرتے تھے ہم نے بہت سارے وعدے کئے ساتھ جینے مرنے کی فٹمیں کھائی وقت گزرتا گیا۔اورمیری داوی نے کہا

مقدس تیاری کرلوتم بھر اعلی تعلم کے لیے افغانسان جارى مومجھ پرتونيه بات قيامت بن كرنوني میں کئی ہے محت کرتی تھی اس کے بن میراایک بل نہیں گزرتا تھا کیے میں اس سے دوررہ پاؤں کی میں اب اینے گھر والوں کواورا ٹی دادی کو کیے یہ بتاتی کہ میں اب کہیں نہیں جانا جائتی مجھےصرف اپنے گاؤں میں رہنا ہے جہال پر میری محبت ہے جہاں پر میری جامت ہے جہاں پرمیرامب بچھ ہے مرنی کیانہ کرنی ميرادادي كاخواب تفالعليم حاصل كرنابه مين تياري کرنے لکی مکر دل بہت اواس تھا اندر سے بہت توٹ چکا تھا تھیتوں میں کام کی وجہ ہے حسن رضا ہے دودن ہوئے تھے بات تہیں ہوئی تھی۔ میں اپنا سامان وغیرہ سب کھے تیار کر چکی تھی کیونکہ رات کو میں نے جانا تھا مگرحسن رضاہے میری بات جمیس ہوئی بھی میں اس کو جانے سے پہلے ایک ہارضر ورملنا جا ہی ھی مگر پیتنہیں وه أبهال غائب بهو كيا تصااور پيمروه دفت بھي آ گيا جب سارے کھر دالے میری دادی جان اور میری کزن ای ابوسب مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے کھڑے تھے بہت سارے لوگ تھے بہت سارے چبرے تھے تمرجس چبرے کوجس انسان کوان چبروں میں تلاش کرر ہی تھی وہ چبرہ مجھے کہیں نظر نہیں آر ماتھا سب گھروالے کہتے جلدی کرو جدی کرو۔مقدی گاڑی تیارے سامان چیک کرلویته نبین حسن کہاں رہ گیاتھا میں جائے ہے يبليا يك نظرهن يُود بَلِهنا جا ہي تھي آخر کار ميں گھرے

میرے ساتھ آیااوررائے میں چلتے چلتے اس نے بھر ميراباته باته بكزليا -اس باراس كايون باته بكزنا مجه برانه نگاایبانگا جیسے کوئی دِل مین اثر گیا ہو میں اس کا باتھ الگ نہیں کرنا جا ہتی تھی مگر دل نے ایسانہ کرنے دیا پید نبیس کول مجھے آج اس کے باتھ میں ابنا ہاتھ ببت اجها لكر باتفادل جابتاتها كديهم ميراباتهانه چھوڑے بھی میرے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ الگ نہ کرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مگر ساری رات میں ای کے خوابوں میں خیالوں میں کھوئی رہی اس کوسوچتی رہی اس کے بارے میں سوچتی ربی بار بارائے باتھ کو دیکھتی رہی جس باتھ میں اس کا ہاتھ تھا وہ تو نجانے اب كا جدا ہو يكا تھا مكر ميرے باتھ ميں اس كے باتحدكي حدت اورنس الجحي بحي موجود فقايه

یہ تج تھا کہ جب ک سے انسان کومجت ہوجالی ہے محبت رنگ سل امیری غربی موسم عمر پھھییں دیکھتی محبت کے لیے خوبصورتی کا بونالازی سبیں ہے محبت ہوجانے کے لیے سی امیرانسان کا لازی نہیں ہے۔ محبت بوجانے کے لیے کسی پڑھے لکھے انسان کا ضروری کمیں ہے مجت توایک سجا جذبہ ہے نجانے کب سی کے ول میں جاگ اٹھے محبت کب سی سے ہو جائے بیدوجہ تھی میں بھی اپناول ایک سادہ سے ایک عام شکل وصورت والے انسان کودے چکی تھی مجھے بھی حسن رضا سے محبت ہو چکی تھی میرے سارے نازخُ ے بیتے نبیں کہاں طلے گئے تھے بیتے بیں میرا غصہ كبال جلا كيا تحا-

احسن رضا سارادن تعيتول مين كام كرتا تفاأيك عی سون بوتا تھا اس کے یاس میض کارنگ اور بوتا تھا اور شلوار کا رنگ اور پاؤل میں جوتا ہوتا تو بھی بہت یرانا سا بھنا ہوا بڑی بڑی شیو ہفتہ ہفتہ وہ ایک ایک سوث استعال كرتا تهااور كجراى كودهوكر بمن ليتاتهاوه تھے بھی بہت غریب مگر ساتھ ساتھ وہ اتنا چست عالاً کے بھی نبیں تھا کہ لڑکوں کی طرح فیشن کرتا اچھے ہمیشہ کے لیے امر ہوجاتی میں جلدی جلدی این گاڑی کی طرف چلنے لکی سب لوگ میرا انتظار کررہے تھے اور پھر میں ٹوٹے دل کے ساتھ اینے سامان کے ساتھ ملنے لکی تو حسن گازی کے پاس مجھے الوداع كرفي كي ليا أكيار اوريول مين ياكتان س افغانستان أتني ميرايهان يرول تبين لك رياتها كيونك ول وماغ ذبهن تو ہروقت حسن کی محبت میں م رہتا تھا م جو کہتی تھی میری دادی وہ چیز مجھے لے کردی تی تھی میں گھر والوں ہے جان ہو جھ کرزیادہ سے زیادہ ہیے منکوانی تھی اور پھر ان ہے مینے بچا کر حسن کو دینے ہوتے تھے میں نے وہاں ہے اس کو بہت اچھے اچھے کیڑے پر فیوم جوتے گھڑیاں بہت کچھ میں خودا بی ضرورتوں کو بورانہیں کرتی تھی مگر حسن کی زندگی کو خواصورت بنانے کے لیے میں نے اپنا سب کھ قربان کردیا۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرتی تھی تا کہ خصے کوئی نہ کئے کہ جس ہے تم محبت کرئی ہواس کے و کیٹر ہے اچھے نہیں اس کو بو کنے کا ڈھنگ نہیں آس تشریوت ایسے مین میں نے اس کا نام اسے بازو ويكههاعشق جب جنول كي حدتك جلاجائة والبيه كام سرز دہوتے ہیں جھےای بات کا چھاحساس سیس تھا ك كل كو ميرب كفرواك ميرب جانع وال ہے ہے وزویر سی نام کودیجیں گئو کیا نہیں گے۔ وفت مرات اليارحسن كي مجت مير عدل من پروان چڑھتی کی اور پھر میں ای تعلیم تکمل کر کے تین سال کے بعدائے بیارے پائستان ایج گھ آئی تو ساری فیمل کے لوگ سارے رشتہ دار مجھ سے ملنے آئے اوراس دن حسن اوراس کی امی مجی تھے ہم ہے منے کے لیے۔ مجھے بہت فوتی ہول کدانی محبت کوایک نظر و کمچالیا تو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اس بات کا پیتہ ابھی تک سی کو بھی نہیں تھا ویسے مجھےاں بات کا ڈرتھا کہ حسن سیدھاانسان ہے کہیں ک کو بچھ بنانہ دے کدوہ مقدی سے پیار آرتا ہے

نکل مب گروالوں ہے کی میراسامان گاڑی میں میری دادی نے رکھوایا میرا دل جابا شاید مجھے میرا محبوب میرا بیار ہے اس میرا ہوا ہے مارے لوگ محبوب میرا بیار میرا است مجھے کی جائے ہا گاڑی کے بائل کھڑ ہے جانا تھا گاڑی کے بائل کھڑ ہے جانا تھا گھڑ میں کوئی جیس تھا میں نے دادی جان ہے کہا۔ دادی جان میں اپنی گرم جادر تو کمرے میں دادی جان میں وولے کرآئی ہوں ہے

اس وقت بلکی بلکی بارش ہوری تھی موسم بہت ابرالودھا سردی بھی بہت شدت کے ساتھ پڑ رہی تھی اور تیز ہوا کے جبو نے میرے دایاں سے بایال کر رہے ہی بارش کی رم جسم میں بلکی بارش کی رم جسم میں بلکی بارش میں جسکی بلکی بارش میں جبکے کمرے میں آئی تو جادر کا تو ایک بہانا تھا اصل میں جائے گئی تو گئی کہ کہیں بھی مسورت و کھنا جائی تھی قدرتی طور پر جب میں گھر مسورت و کھنا جائی تھی قدرتی طور پر جب میں گھر سے اور ہا اور کا والی کی کراہے باہر نگلنے گئی تو گئی کے اندر سے اور ہی اور کی کے اندر سے اور ہی ہے اور کی کراہے باہر نگلنے گئی تو گئی کے اندر بھے وہ میرے گھر کی طرف آتا ہوا الی گیا میں نے اس میں جہا۔

میں جھے وہ میرے گھر کی طرف آتا ہوا الی گیا میں نے اس میں جھے وہ میرے گھر کی طرف آتا ہوا الی گیا میں نے اس میں جھا۔

مسن تم کہاں ہتھے۔ وہ بولا تھیتوں میں کام بہت تھا اس کیے تم سے پاند سکا۔

میں نے کہا۔ حسن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وادی جان کی فرمائش پر افغانستان جار ہی ہوں میر اتو دل نہیں تھا گر گھر والوں کی مجبوری ہے اور تم اپنا بہت سار اخیال رکھنا میں جلدی واپس آئیں گی حسن رضا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اوراس کے باتھ مین میر اباتھ تھا اوراس نے مجھے کہا۔

مقدئ تم مجھے جول نہ جانا۔

پھروہ نمو بھی آگیا جب حسن میرا باتھ چھوڑ نا چاہتا تھا مگرمیر اول نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا باتھ چھوڑے کاش وہ کمنے تھمر جاتے کاش وہ خوبصورت مگھڑیاں رک جاتی وہ چند کمحوں کی ساعتوں کی ملاقات

حسن اور میں مرروز این دادی کے تھریطتے تھے وہ کی نہ کی بہانے سے آجاتاتھا اور بھی بھی وہ تمرے میں میضا رہتاتھا اور ہاتیں کرتے کرتے بہت این ہوجاتی تھی اوروہ مجمع اٹھ کر گھر جا تا تھا ہم روز ملتے تھے بیار بھری ماتیں کرتے تھے بس اس کے بعد میری زندگی میں وہ طوفان آئے کہ سب چھ حتم ہوگیا۔ میری دنیا اجزئی میری زندگی دیران ہوگئی۔ ہوابوں کہ میری دادی جان وفات یا کنیں اور میری زندنی برباد ہوئی واوی جان کے بعد میں اینے گھر آئنی و بان بر میری بہنیں بھائی اورای ابو تھے میری بہنیں شروع ہے بی مجھ ہے جلتی تھیں پر تیس کوئی وجہ کھی کہ مجھے کچھ پیتے کہیں تھا میری اوبزی بہنوں کی شادی ہونے ولا ی تھی اور تیسری کا رشتہ و مجھنے لوگ آرے تھے وہ جب آئے تو آتے ہی انہوں نے تھے پیند کرلیا۔ آپ کا رشتہ انہوں نے انکار کر دیا وہ جھتے تھے کہ لڑکیوں کے رشتے نہ ہونے کی دجہ میں ہوں كيونكه مين بهت خوبصورت مول اس ليے جُوآ تا تفاوہ مجھے بہند کر لیتے تھے اس لیے میری بہنیں مجھ ہے ناراض اورخفا خفای رہتی تھیں۔ جولوگ آئی کو دیکھنے آئے تھے ایکے انکار کے بعد اس لا کے نے مجھے فون كرناشروع كرديئ ادركها كدمجهيتم يبند هوااور مين ے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ لڑ کا بہت خوبصورت تھا اور پڑھالکھاتھا پھر میں نے اس کو ایک دن بنایا کہ میں تھی اور کو پیند کرتی ہوں اس لیےتم میرا خیال دل ے نکال دو وہ بہت اچھا انسان تھا اس نے میری بات مان لی اورایئے گھر والوں کو کہا۔ مجھےمقدی سے شادی تبیں کرنا ہے میرے گھروالے اوران کے گھروالے میرا

رشتہ کے لیے تیار ہو گئے تھے میرے ابونے کہا۔ چلو بزی بنی کارشتهٔ بین تو جھوئی کاسہی مکراس نے میرے کہنے پر بہت بوی قربائی

وہ بھارے رشتہ دار تھے اس کیے ان کو بہت شرمندکی ہوئی پہلے ایک رشتہ جھوڑ ا پھر دوسرا انہوں نے اینے بنے آرسلان نام تھا اس کا اس کو گھر ہے نكال دِيا اوروه بهت يرْ هالكھاتھا وہ لندن چلا گيا۔ ميرے كھروالے اليے بى مجھ سے لاتے رہتے تھے كہ جب سے گھر آئی ہے کوئی نہ کوئی مئلہ بن جاتا ہے بھی رشتہ مبیں ہوتا اگر ہوجائے تو انکار ہوجا تاہے میری ببنين جوميري سكي تقين وه سوتيلي بهنون جبيها سلوك كرنى تعيل جھے۔

میری بردی آنی کی شادی ہونے والی تھی اس كے ہونے والے شوہر كانام عدنان تقاوه چورى چورى آلی ے منے رات کو ہمارے تھر آتا تھا گھروالوں کو بواورا می کواس بات کاعلم نہیں تھا تکر میری بہنوں کو پیتہ تھا وہ تمام آپس میں دوستوں کی طرح رہتی تھیں بس مجھے ہی غیر منمجھا ہوا تھا۔ میری اور حسن کی ملاقا تیں موجاني تھيں۔

ایک ون میری بہنوں نے حسن سے ملاقات سرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔اور گھر میں قیامت کھڑی کردی۔ ابو کو امی کو بنادیا کہ بیا یک ایسے مخص ہے محبت کرتی ہے جس کو نام ہو لنے کا سلیقہ ہے نہ کیزوں کا نہ پڑھا لکھا ہے اور اتنی بری صورت ہے اس کی میہ اس كوليند كرنى ي

میرے ابونے میری ای نے میری بہت بے عزنی کی مجھے مارا پیٹا۔ میں جوانیے خاندان میں عزت کی نگاہ ہے دیکھی جانی تھی سب سے بری ہوگئی لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائے گلے میری دوست میری زن میری بیش مجھے کہتی تھیں۔ مقدس آپ کو میخض بی ملاتھامجت کرنے کے لیے جوآ ہے کا آپ کے خاندان کا ملازموں کی طرح

ے مقدی تم اتی خوبصورت بوکدلوگوں کی آپ کے کیے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں اورتم ایک عام ہے

جۇرى 2015

جواب عرض 52

ر ہاعتق نہ ہووے

انسان ایک مامی شکل دالے انسان سے محبت کرتی ہو۔ میں ان کوایک بی جواب دیتی۔

یا ہے آ رود پڑھالکھا نہیں ہے ایک سیا انسان تو ہے اور بھر ہمارے خاندان ہے ہے ہمارا رشتہ دار ہے غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے کھر والوں نے مجھے بہت مارا بہت مارا مکر میں نے سب کے سامنے کہدویا کہ میں حسن سے پیار کرتی ہوں اور شادی بھی ای ہے کروں کی گھروالے میرے خلاف ہو گئے۔ میں حسن ہے روز ملنے گھر ہے باہر جاتی تھی اورمیری آنی کا ہونے والا شو ہرروز ہمارے گھر آئی ے طنے آ تاتھ ایک رات میں حسن سے ملاقات كرے ليے باہر جائے وال تھى انتظار كرر بى تھى كه سب اوگی سوجا نمیں تو میں جاؤل میں الگ تمرے میں سوتی تھی اور باتی سب لوگ الگ الگ ایے اپنے اپنے كمرول ميں سوتے تھے ميں نے ديكھ كوئي مختص آئي كركم بين داخل بوائ مجھے شك بواكة شايد كوڭي چور نہ ہوا وہ کم ہے کے اندر داخل ہوا میں نے ابو لوگوں کو بتادیا کہ کوئی شخص کوئی چور سے ہمارے گھ میں کرے میں آ گیا ہے ابو نے جب ویکھا تو ابو کی اور بماری تو عقل و تگ ره کنی و بی تو عدمان نظا آنی کا جونے والاشو ہرابونے کہا بہتر ہے کہ آپ مینے جائمیں اور ہاری طرف سے رشتہ حتم ۔

اس بات کے بعد میرٹی جہیں میر ہے اورزیادہ خلاف ہوگئیں۔ ہر وقت مجھ ہے لڑتی جھگڑتی رہتی خلاف ہوگئیں۔ ہر وقت مجھ ہے لڑتی جھگڑتی رہتی حاری تھے ہیں اور حسن کی محبت کے چرہے ہر زبان پر حاری تھے ہیں ہوں کرتی تھی کہ گھر والوں کو نیندگی گولیاں دے وی تھی اور گھر کے ساتھ ہی ہماری حویلی تھی جہاں پر حسن رضا ہوتا تھا میں اس کے پاس چلی جاتی تھی ہم اس کے پاس کرتے تھے ہماری محبت پاک تھی پاکیزوتھی ہم اسکیلے کرتے تھے ہماری محبت پاک تھی پاکیزوتھی ہم اسکیلے ہمی ہوتے تھے مگر بھی ہمارے دل میں کوئی غلط بات ہمیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشر مندگی کا سامنا ہمیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشر مندگی کا سامنا

یا پھر کی ایک دوسرے سے آنکھیں چرانا پڑیں۔ کبھی چاند پھے غلط سوجا بھی نہ تھا ہی یا تیں کرتے تھے بھی جاند ک چاندنی میں چلتے رہتے بھی ساتھ دریا تھا اس کے کنارے چیے جاتے بھی اپنے باغات میں چا جاتے بھاراروز کا معمول تھا میں روز گھر سے نکل کر آ جاتی تھی مجھے حسن سے الیا عشق ہوا تھا کہ سب لوگوں کی نظر میں کوئی حقیر تحص تھا مگر میرے لیے وہ کا نتا ہے ہے اچھا انسان تھا وہ میری دنیا تھا میری زندگی تھا میری برخوشی تھا میری جاہت تھا میری عاشقی ندان اڑاتے تھا اس کو بھی بچھے کہتے تو بھی پچھ مگر وہ خیس میری کرنوں نے برجگہ میرا ندانی بنالیا تھا۔ وہ حسب بھی تھا اس کا رنگ قد با تیں مجھے بہت اچھی گئی حسب سے بہتہ

جھ سے بہی کہتیں۔ مقدس تم جنتی خوبصورت ہوتم نے اتنا ہی عام ساشخص اپنے لیے چنا ہے اور میں ہتی تھی۔ عشق میں محبت میں رنگ نسل مرنہیں دیتھی جاتی محبت تو بھی بھی سے بھی ہوسکتی ہے میں ہررات گھر سے ہاہر حسن سے ملتی تھی میں بھی گھر کے فریخ سے اس کے نسے فروٹ بھی دور ھی بن گھیر بھی پچھاور بھی پچھ بنا سے فروٹ بھی دور ھی بن گھیر بھی پچھاور بھی پچھ بنا سے بھی کے جاتی تھی اور اس کواپنے ہاتھول سے کھلائی میں نے حسن رضا ہے شادی کرنا جا ہتی تھی اس لے میں نے حسن رضا ہے شادی کرنا جا ہتی تھی اس لے

حسن تم اپنی ای کو ہمارے کھر رشت کے لیے بھیجو
و و بوظ تھیک ہے میں سے ہی جھیجا ہوں۔
پھر دوسرے دن حسن کی امی رشتہ لینے آگئ مگر
میرے گھر دالوں نے میرے ابو نے میری امی لے
میری سسنر نے جو ہے عزنی حسن کی امی کی گی اس کی
مثال نبیس ملتی مجھے بہت افسوس ہوا اب گھر میں
خاندان میں اور گاؤں میں میرارشتہ کے انکار کے بعد
سب کو معلوم ہوگیا میں اور حسن ایک دوسرے سے
مجت کرتے ہیں پورے گاؤں میں می نیٹر آگ کی طرح

پھیل گئی۔ جس ابوامی کی باتیں اورسنز کی باتین باہرلوگوں کی باتیں میں نے آخر فیصلہ کرلیا کہ اگر میں حسن کے نام سے برتام ہوں میں اب ولہن بھی ای کی بنوگ ۔ میں اب شادی بھی حسن سے بی کروں گ میں نے حسن سے کہا۔

میں تم سے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔ کیا تم تیار ہو وہ بولا ہاں میں بالکل تیار ہوں۔

پھر ایک ون میں نے اس سے نکاح کرلیا۔
اور میں نے حسن نے اس کی جرسی کوئیں ہونے دی۔
صرف جھے حسن اور ایک وہ مولوی جس نے ہمارا نکاح

بڑھا تھا اور کسی کو پیتہ نہ تھا ہم ایک دوسرے سے ویسے
ملتے تتے جیسے شادی سے پہلے شادی ہوجانے کے بعد
بھی بھی ہم نے ایک دوسر سے کے ساتھ کوئی بھی نیر ا
فلاقی بات یا حرکت نہیں گی تھی جس کے ساتھ بچھے
شرمندگی ہوجی حسن رضا سے شادی کر کے بہت خوش
مول سے مشق کیا اس کو سارے زانے کی جائی
مول سے مشق کیا اس کو سارے زانے کی جائی
مول سے کر بھی خرید لیا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل
کی جس سے مشق کیا اس کو سارے زانے کی جائی
مول سے کر بھی خرید لیا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل
کی جس سے عشق کیا اس کو سارے نہول
کی تھی ہس میری زندگی میں جینے کم متھ سارے بھول
کو بہت خوش قسمیت تھے روں طرف خوشیاں ہی خوشیان
کو بہت خوش قسمیت تھے وروں طرف خوشیاں ہی خوشیان
کو بہت خوش قسمیت تھے وروں طرف محبت تھی میں خود

ایک دن میں حسن سے ملنے رات کو جائے گلی تو میری قسمت ہر باد ہوگئی میری سسٹر کو پہلے ہیں بچھ پر غصہ تھا کیونکداس کا رشتہ جوختم ہوگیا تھا وہ ہر وہ کچھ سے بدلہ لینے کے لیے تیارتھی وہ رات کو جاگ گئی اوراس نے کچھے گھر سے نکلتے ہوئے و کیے لیا میں اکثر اپ ابو کے کپڑے تبدیل کرکے جلی جاتی تھی تاکہ کوئی و کیے بھی لے تو وہ مجھے مرد بی سمجھے لڑکی نہیں سسٹر نے ابو کو جگادیا ۔ ابو مربے چھے آگئے اور بچھے راستے میں بی کے میراباز وٹوٹ گیا ابوتو مجھے جان سے مارنا جا ہے۔

تھے میری ای میری بہنیں دیکھتی رہی مگر کسی نے اتنانہ ئبا كدابوكوروك وين ابو يجھے مارنا جا ہے تھے ميرين سَلَى بَبَنِينِ مِيرِي مان په تماشه د مکيه ربي تھيں ميں جي ویکار کرتی ری محرکوئی بھی میری مدوکونیہ آیا۔میرے خون کے رشتہ دار مجھے کوئی بچانے ندآیا آخر میں ج ویکار س کر میرے ساتھ جاجا جان تھے وہ آئے اور مجھے ابوے چھڑایا۔ اورائیے گھرلے گئے۔ میری ساری رات تکلیف میں گزری میرا باز دنو یٹ گیاتھا ادرا تی تکلیف تھی کہ میں ساری سنگتی رہی مرتی رہی مگر سمى كوكوئي برواه ندتهي وه رات قيامت كي رات تكي بری مشکل سے دن ہوا مجے میرا جا جاجان مجھے ایک مذی جوزنے والے کے یاس کے گیا اوراس نے میرے ہازو کی مڈی جوز دنی ادراوپر سے باندھ دی جب ميرے عاجا جان مجھے بتام كو كھر لے كرآ ئے تو میرے ابو ہے کہا بھائی جان علقی انسانوں سے ہوتی ے اگر آپ کی بنی سے علظی ہوئی ہے پلیز اے معان کردیں جوان بئی ہے اس کو مارنے ہے آپ كى عزت بوكى كدونيا آب كےخلاف طرح طرح كى یا تکن کا کے۔وہ رات میرے لیے اور بھی قرب ناك تحجي ميں جس جاريائي پر بينھي تھی وہ ميري سسنر کی حیار بالی تھی وہ آگی اس نے میرے ای بازوے میکڑا اورز ورے میرے باز دکو می دیا جس کی وجہ ہے میرا بازو پھرے ٹوٹ گیا اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا میں گریڑی اوروہ حیار یائی اٹھا کرو دسرے مرے میں کے کر چکی گئی میرنی ٹکلیف سے جان نکل رہی تھی میرے سارے رشتہ دار بچھ سے مندموز کیے تھے اس رات مجھے کی نے کھاٹا تک ندویا اور میں ساری رات ز مین رسونی ربی ۔ سوئی کہاں تھی بس روتی ربی رات گزرگنی مجمع میری ایک دوست آئی اس کوبھی میرے کھے دالوں نے مجھ سے نہ ملنے دیا مروہ جوری چوری مجھے بھی کھانا تو بھی جائے دے جاتی تھی میرے گروالے تو مجھے کھانا تک تبیں دیے تھے پر

PAKSOCIETY1

جا جا جان نے مجھ پرتزی کیااورائے گھرلے گئے میرا بازو کو تھیک کروایا۔ مجھے کھانا دیتے میرے کیے كَيْرِ بِالسِّ مِنْ مِيراباز وهُلِكِ بوكيار مِن بَعِر ب تھیک ہوگئی مگررہتی جا جائے گھرتھی گھر والوں نے مجھ ہے بات کریا بھی چھور دیا تھا میں امیر تھی فریب ہوگئ تھی میں کچھی تھی بری ہو کئی میں سب کوا بھی للتی تھی میں سب کی نظروں ہے کر کئی میرا جرم میراقصور میرا گناہ صرف ا تناتھا کہ میں نے ایک عام ی شکل والے سادہ ہے انسان سے محبت کی تھی عشق کیا تھا اوراس ہے شادی کر لی تھی میری محبت نے مجھے بہت بڑی سزادی تھی اتن بوی مزا کہ میرے اپنے خوکی رہنے بھیکے یر چکے تھے۔میرے اپنے ہی میرے دشمن بن گئے تھے میرے اپنے ہی مجھے دیکھنا نہیں جاہتے تھے میں آئينه ديمتي تو مجھے خوف آتا تھا اين بي صورت سے میں ٹھیک ہوئی تو میں نے حسن رضا ہے رابط کیا كيونكه وه تو ببت ڈرگيا تھا كه ابو ااسكو بھي شه ماردي ہاری بھر سے ملا قاتوں کا سلسلہ چل نکا اب جاجا جان جب سوجاتے تھے توحسن رضا بمارے گھر آ جاتا تھا اور پھر ہم بہت ہی بار بحری یا تیں کرتے تھے زندگی پھرے اچھی گز در بی تھی۔

ریدی پہرسے ہیں سر ررہی ہے۔
بیس میر اسب بچھ تباہ پر باد ہو گیا حسن رضا کا گھر ایک
میں میر اسب بچھ تباہ پر باد ہو گیا حسن رضا کا گھر ایک
عام سا گھر تھا مگر ان کی اپنی بچھ زمین تھی وہ بچے دی
زمین بچے دی اور ان کو کافی لا کھوں کے حساب ہے رقم
ملی جس ہے حسن رضا نے ایک بہت خوبصورت گاڑی
لیے بی اپنا گھر جو تھا وہ اچھا بنانا شروع کردیا یعنی حسن
رضا کی ہوا ہی بدل گئی ہے آئے تو حسن رضا کی
اوقات ہی بدل گئی وہ تو یا تیں ہی پچھ اور اور کرنے لگا
اس کی باں جو آٹا ہمارے گھر سے لے جاتی تھی وہ بھی
بہت یا تیمی کرنے لگی نے بنے امیر ہوئے تو اپنے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غرور اور فخر کرنے گئے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غرور اور فخر کرنے گئے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غرور اور فخر کرنے گئے
ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غرور اور فخر کرنے گئے

نا کام حسرتوں کے سوا کیج نہیں رہا دل میں اب دکھوں کے سوا کیج نہیں رہا ایک عمر ہوگئی ہے کہ دل کی کتاب میں اب خشک بتوں کے سوا کیج نہیں رہا حسن رضا کے پاس گاڑی کیا آئی کہ وہ تو انسانیت اوقات لوگوں ہے بات کرنے کا طریقہ ہی جمل گیامیں نے اس کو کہا۔

آبتم اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجو شاید ابولوگ ن حاکم

' اسکی ای نے کہانہیں ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے کوئی اور بہت او نچے گھر انے کی لائمیں گے میں رودی۔

صن رضانے مجھے شادی سے انکار کردیا اور مجھے کہا میں آپ کو طلاق دے دوں گا میں نے اسکی منتیں کی اس کے یاؤں کیڑے اور کہا۔

نہیں تم جو مرضی کرو جاہے جتنی مرضی شادیاں کروگر مجھے طلاق نہ دو اور نہ دینا ور نہ میں جیتے جی مرجاؤں گی۔

پہلے حسن بھے ہے لمنے میرے گھر آتا تھا پھر میں اس سے چوری چوری اس سے ملنے اس کی حو کی میں جانے گئی۔ وہ بہت کمینہ نکلا اپنی اوقات پر آگیا۔ دہ بہت کمینہ نکلا اپنی اوقات پر اچھے اچھے کیا آئے کہ اس نے اچھے اچھے ہوتے روزگاڑی میں شہر کے سب سے اچھے ہوئے کہ اس اس کی اورگاڑی میں شہر کے سب سے اچھے ہوئی میں سے کھانا کھاتا بھی دوستوں کے ساتھ مری بھی اسلام ہوگئی او نجے او نجے خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او نجے او نجے خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او نجے او نجے خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او نجے او نجے خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او نجے او نجے خواب اس کی ای بہت فخر والی ہوئی او ایک دوبار ہوئی او ایک دوبار میں اتنا غرور آگیا تھا کہ کھانا اگر خفندا ہوئی او ایک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا اگرا یک لیٹر بوئی کوا یک گھونٹ ہوتا تو وہ کھا تا نہیں تھا ایک ہوئیک دیتا تھا ایک ہوئیک دیتا تھا ایک ہار جو

کیڑے پہن لیتا تھا دہ دد بارہ نہیں پہنتا تھا ہیے نے
اس کورشتوں کی پہنچان ادراللہ تعالیٰ سے خوف کوختم
کرد یا تھا دہ ردز دوسٹوں کے ساتھ شراب بیتا تھا بھی
مجراڈ انس تو بھی کچھ میں اس کی بیحرکتیں دیکھتی تو مجھے
بہت افسوس ہوتا۔ ادرخوف بھی بہت آتا تھا کہ کہیں بیہ
خدا کی گرفت میں نہ آجائے۔ وہ بہت تکبر بولیا تھا
ادر کہتا تھا بس دنیا میں ایک میں ہی ہوں اورکوئی
انسان نہیں باتی ساری دنیا تو میری غلام ہے۔

وقت گزرتا گیا اس نے میرے ساتھ بھی لڑائی کرنا شرو ٹ کردی۔ بھی کسی بہانے سے بھی کسی بہانے سے میں اس کو سمجھاتی۔

حسن رضا پیشان ویٹوکت بیا جیسے بیاسب تو انے جانے والی چیزیں ہیں مگرخدا کا خوف کیا کروا تنا اونیجامت بولا کروا تنا تکمبرمت کیا کرولوگون کی عزت کیا کروحسن سوچوہ ہی وقت تھاجب آ پ کے پاک صرف ایک بی سوت بوتا تھا شلوار کارنگ اور میض کا ریگ اوراورٹونی ہوئی جوتی آپ کے پاؤسیں ہولی مھی آ بونہ کھانے کا فرھنگ تانہ بولنے کا میں نے ا پی ضرورتوں کو بورا بھی نہ کیا مگر آپ کی ضرورتوں کو بورا کیا۔حسنِ رضا میں کود کھا نائبیں کھاتی تھی مگر آپ کے لیے کھانا گھر ہے جوری بھی لے آئی تھی حسن رضا وتت برلتے دیرنہیں لکتی وہ دن یاد کرو جب آپ کے گھرآ ٹا تک نہ ہوتا تھا اگرآ پ کی زمین جو بے کارتھی اگرشہرآ باد مونے كى وجدے آباد بوكى اورآپ نے وہ ج كر گازى لے لى بو آپ تو اين ماضى كوبى بُعول گئے ہو۔ اپنی اوقات کو بٹی بُعول گئے ہو دیکھو حسن رضا آپ کوخاندان میں کوئی بات نہیں کرتا تھا مگر میں نے آپ کواپنے نام کرویا عزت وی آپ کے ليے برنائ ف۔

میں رضا میری جان میں نے آپ کے پیار میں تینی تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے باپ سے مارر کھاتی ربی ہوں میرا بازواؤٹا آپ کی وجہ ہے آ کو کیا

معلوم کہ آپ کی وجہ سے میری سسٹر نے میرے ساتھ کیا گیا تھا پہلے میرے باز دکوتو ڑا تھا بھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی میر ہے سر کے سارے بال کاٹ دیئے میری فیس واش کریم میں تیزاب ملادیا تا کہ میں بدصورت ہوجاؤں جل جاؤں آپ کی وجہ سے مجھے گھر میں کھانا ایسے دیئے تھے جیسے جانوروں کے آگے جارہ ڈالتے بیں میرے خون کے رہتے بھی مجھے خون رایا تے رہے مگر آج تم نے بھی دولت کے نشے میں آ کر میری محبت کو تھکرادیا۔

جسم کانگر اُلگاوہ روح کا حصدلگا اجنبی ساشخص مجھ کواس قدرا پنالگا خون کے رشتوں سے کہددودوش مت دینا

چن لیامیں نے ای کودل کو جواچھالگا
حسن رضا پر میری باتوں کا بچھا گرنہیں ہوتا تھا
ہیں وہ دولت کے نشے میں سب بچھ بھول گیا تھا ہیں
مجھے کہتا تھا میری بات مانا کروورنہ میں آپ کوطلاق
دے دول گا۔وہ اس قدر بدل گیا کہ وہ مجھے کہنے لگا
گدمقد کر اپنی اوقات میں رہا کرو مجھے بہت تکلیف
موتی تھی اس کی ہاتوں ہے وہ مجھ ہر ہارایک ہی وہمکی
ویتا تھا مقدی اگر آپ نے میری کوئی بات نہ مانی تو
میں آپ کوطلاق دے دوں گ ا میں اس کے ہاتھ
جوڑتی اس کے یاؤں پکڑتی اور گہتی ۔

نہیں تم مجھے طلاق نہ دو جائے جومرضی کرو وہ مجھے کہتا۔ مجھ سے روز ملنے آ جایا کرو۔ میں سے ملان نہ ان کا میاں ک

میں اس سے ملنے روز جاتی گھر والوں کو اپنے چاچا جان کو نمیند کی گولیاں دے کر جاتی تھی وہ مجھے بہت مارتا تھا مجھے گالیاں دیتا بھی مجھے کہتا میرا سر دباؤ سرمیں درد ہے بھی پاؤس دیا تھی گھے کہتا میں سب کچھ کرتی میں مجت میں باگل ہو چکی تھی مجھے صرف ادرصرف وہی شخص نظر آتا تھا اورکوئی نہیں میں نے اور کوئی نہیں میں نے اس کی اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنا نے اس کی اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنا نے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ حسن رضا نے میر سے اور ب

صبح پھر میں تم کوطلاق دیے دوں گا۔ اس رات اتنی تیز بارش تھی اورساتھ آندھی مکر میں پر بھی اے طوفائی موسم میں اس سے ملنے چلی کئی جب میں حویلی کئی تو میری حیرانی کی انتہا ندر ہی اس نے میرے ایک کزن کو ساتھ بلایا ہواتھا کہ اس کو بناسكے كرآ يكى كزن مجھ سے ملنے آتى ہے اور ميں اس سے نکاخ کیا ہوا ہے جب میں نے اس کود یکھا تو میں بھاگ کر واپس گھر آگئی مگر وہ میرا کزن صح

میرے جا جا کے پاس آیا اور کہا۔ وا جا جان جس ای مسیحی کوآب نے گھر میں رکھا ہواے اس کے کرتوت اتھے میں ہیں اس نے سب کچھ جا جا جان کو بتادیا۔ میں شرم سے یائی یائی ہور ہی تھی دِل گرر ہاتھا کہ خود تھی کرلوں مگر خود تھی حرام کی موت بھی میرا چیا جان مجھے جبع بی میرے گھر اپنے ابو کے باس چھوڑآ یا گھر میں سب کو پہتہ چلا گیا تھا میں ف السيخ ابو كو تلح بتاديا۔ كر ميں ف حسن رضا ہے نکاح "میا ہواہے مرابوجان آپ کی بینی پاک دامن ہے آ ہے گی ای نے ایسا کوئی کا مجیس کیا ہوا جس ہے آپ کی عزت یرا کی آئے گرکون میری بنتا تھا۔ میری غربت نے ازایا ہے میرے کن کانداق میری دوات نے تیرے میب جیپار کھے ہیں میری دوات نے تیرے میب جیپار کھے ہیں یہ ساری حیال میری بہن کی تھی اس کی مثلنی اوررشتہ جس کز نکے ساتھ ابو نے حتم کیا تھا اس نے اس سے ل کر اور پھر حسن رضا ہے ل کر جھے ایسے رسوا کیااور مجھے آتے ہی گھر میں میری بہن نے کہا۔ ا کرتم نے میرارشة حتم کروایا تھاتو چین ہے میں بھی آ ہے کوہیں رہنے دوں کی میری بنتی ہتی زندگی برباد ہوگئی میں بہت انمول تھی کلی کے کاغذ ہے بھی کم قِيمت بوئي زندكي مين يجونبين تفاسب يجوفتم بوكيا-گھر والے ابوابو ای میری بہنیں تو پہلے ہی مجھے اپنا تہیں جھتے تصاویر ہے میری بدنای پورے خاندان یس اورگاؤل میں ہوگئی اس میری صحت ون بدن

چندا ہے الزام لگادیئے کہ دل کرتاتھا کہ ای وقت اینے آپ کوختم کرلوں بھی مجھے کہتا کہتم نے میرافون چوری کرلیا ہے بھی کہتا تم نے میرے چیے چوری کر کیے میں بھی کہناتم فلاں لڑے سے باتیں کرتی ہو بھی کہتا فلال اڑ کے سے تم باتیں کرتی ہول ایک دن میں اس سے ملنے گئی تو اس نے کہا

مقدس میراموبائل تم نے چوری کرلیاہے میں نے کہا۔ حسن رضا اگر میں نے چوری کرنا ہوتاتو آب کولے کر کیوں دیتی

وہ مانتائیں تھا میں کانوں میں زیور تھا میں نے اس کو اعاد کردیا اور کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے چوری کی ہے تو یہ لے لواور پچ کر موبائل لے لواس کینے انسان نے وہ زیور لے لیااور نیچ کرنیافون لے يا پُھرايك دن مجھے ئبا

تم فلال الاست عات كرتى بور میں نے کہا تم غلط مجھ پر الزام لگارے ہو . ميري بات من مَروه قر آن الفالا يا مجھ بہت غصر آيا کداس کومیری محبت پر یقین نمیس ہے میں نے اس کے لیے کیا کچھند کیا اور آج اس کے یاس جار چیے کیا کئے تھے کہ اس کوکوئی تمیزنہیں ہے کوئی شرم قبیل ہے لوئی احساس تبیس سے اپنا ماضی تک یاوئیس کہ کیسے ازموں کی طرح اس کو خاندان والے بیجھتے تھے ہیں بت تنگ آ چکی می اس کی باتوں ہے حرکتوں سے رروزروز کی اثرائی ہے اتنا کم ظرف ہوگیا تھا کہ مجھے ن كر كي كبتا-

اینے خاندان کو گالیاں دو۔اپنے آپ کو گالیاِں واور مجھنے اتنا مارتا تھا کہ میرے چبرے پر اس کی نگلیوں کے نشان بن جاتے تھے ایک دن اس نے تصرات كوكال ك

مجھے آئ آپ نے ہرصورت میں طفع آنا ہے میں نے کہا جیس میں اب تم سے بھی نہیں ملول ئى \_تووە نورا بولا \_

2015

57 89-19.

بالخشق ندبووب

میں اتی بری ہوں میرے گھردالے مجھے اپی خوشیوں میں شامل بھی نہیں کرتے میری زندگی کہیں زندگی تھی بس اب تو ایک ہی آرزو تھی کہ جلدی ہے موت آ جائے کہ ایسی زندگی کو جینے کادل کس کا کرتا ہے سسٹر کی شادی ہوئی تو گھر میں میرے لیے بچھ سکون ساہو گڑائی جھڑا کچھتم ہوا۔ برسی بہوں کی شادیاں ہو چک تھیں اب مجھ سے چھوٹی رہتی تھی تو گھر میں میرک حثیت بی اتناہوا کہ ای ابو بھی بھی جھے سے بارکر لیتے

آستہ آستہ میرے گھر کا احول نھیک ہونے لاً میرے گھر دالے میری ادر حسن رضا کی شادی کے لیے مان گئے تھے گر حسن رضا ادراس ک امی نے انکار کردیا تھا کہ میری زندگی پھر سے اجڑ گئی مجھے حسین سے عشق تھا محبت تھی میں اس کے بغیر نہیں رو مکتی تھی میری سمانسوں میں اس کی محبت رہی ہی ہوئی تھی وہ میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم میرا جیون میرے جیون کا سنہری خواب تھا مگر تقذیم میرا جیون میری تسمت میں صرف ادر صرف رسوائی لکھی

قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا دہ مخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آئلھیں بھی خائی نہیں رہتی لہو سے ادر زخم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا میری زندگی میں خوشیاں رد نھے گئی تھیں میں اپنی

میری زندل میں جوشیاں ردھ ی سیس میں ای زندگی سے اتنادور جا بیلی کی کہوالیسی کا کوئی راستہیں تھامیں نے گھر میں بائی بھلکا کام کرنا شروع کردیا میں لوگوں کے کپڑے سینے گئی میں اپنا خرچہ خود بنالیتی تھی مگر بہت افسوس ہوتا تھا کہ ایک امیر باپ کی بٹی ایک ایک روپیہ کے لیے ترخی رہی تھی میں نے نماز پڑھنا شروع کردی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کردی دنیا ہے تنگ آگر دنیا ہے بے زار ہوکر دنیا ہے نفوکریں کھاکر دنیا کے شم سہہ کردنیا کی بے رحی ہے نگ آگر میں نے دین کی طرف اپنی توجہ دے دی۔

خراب ہوئی کئی۔ میں چند دنوں میں صدیوں کی بمار نظرا نے لکی میری ساری خوبصورتی ماند پر کن میں ہر وقت روتی رہتی تھی اپنی قسمت پرایے مقدروں پر بلکوں پر چراغوں کوسنجا لے ہوئے رکھنا ال جمر كے موسم كى ہواتيز بہت ہے محمن اے ملناے تو د کھنے دوریہ آٹکھیں کچھاور بھی جا گوگہ وہ شب خیز بہت ہے میں اینے ہی گھر میں اپنی ای جان کے ساتھ اینے ابو کے ساتھ این بہنول کے ساتھ بات نہیں كرهمتي هي وه مجھے اچھا تبل جھتے تتے ميں اپنے ہی گھر میں جس میں نو کر بھی تھے ملازم تھے میں کھر کے ایک کونے میں جب جاب پڑی رہتی تھی اگر کسی کا ول کرتا تو بچھے کھانا و کے دیتے نہ تو نہ تھی۔ میں دورودن تک بجوك رہتی تھی میں سرف جائے بیتی تھی میں جا ہتی تھی سی طرح میں بیار ہوجاؤں مجھے کوئی بیاری لگ جائے اور میں مرجاؤل میں سارا سارا ون گرمیوں میں دھوپ میں ہیٹھی رہتی تھی میرا ریک اتنا کالا سیاہ ہو گیا تھا کہ میں پہچائی نہیں جاتی تھی گھر میں کوئی مبمان آتا کوئی خاندان کا فردآ تا تو وہ مجھے پیچان میں سكتا تقابه مين تو بديون كارزها نيد بن كن تقى ايك بعکارن کی طرح نظر آنے لگی تھی میرے چرے پ اتے کا لے ساہ داغ بن گئے تھے کہ میری صورت ے مجھےخودخوف آنے لگ گیا تھا گھر والوں کی نفرت کا انداز ہ اس بات ہے کریں جو بہنیں مجھ سے زیادہ او تی تھیں میرے بال کاٹ دیتے تھے جس نے میری كريم من تيزاب ملاديا تفاجس في جس في ميري زندگی کو ہر باو کر دیا تھا اس کی شادی طے ہوچکی تھی مگر مجھے کسی نے بتانا بھی گوارہ نہیں سمجھا تھا۔ جب شادی ہونے مکی تو مجھے ساتھ ایک میری دوست لڑ کی تھی اس کے یاس چھوڑ آئی کہ آپ کا سامی بھی ہماری خوشیوں يرسيل برنا جا ہے ميري سسٹر كى شادى موكن وہ اسے محمر چکی کی مخر مجھے اتی نفرت ہوئی اینے آپ ہے کہ

جواب وض 58

ر باعشق نه بوو پ

کی قیمل ایک بارغریب ہو گئے تھے بلکہ غریب ترین ہو گئے تھے لوگوں سے قرض لے لے کر مقروض ہوگئے اتنے تک ہوگئے کہ کھانے کے مے بھی دودفت کی رونی میسرنبیں تھی حسن رضا کی نہن کی شادی ہونے وال تھی لڑکے والوں نے انکار کرویا ایک جگہ پھر یات ہوئی وہاں سے بھی انکار ہوگیا اوروہ کھر میں بینے گئی۔ حسن کی ماں نے میرا رشتہ قبول مبیں کیا تھا اس کی منی کارشتہ بھی ختم ہو گیا قدرت کا كيباانصاف قفا كجرميري سسترجس كأرشة ثوثا قعااس کے متکیتر نے حسن رضا ہے ل کر مجھے بہت ڈکیل کیا تھا مجھ برجموئے الزام لگائے تھے اس کا حادث ہوگیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور دہ بیسا تھی ک سہارے چلٹا قدرت نے اس سے بھی بدل لیا اور حسن رضا سے قدرت نے ایسا بدلہ لیا کہ وہ تو جیسے یا کل ہو گیا ہر وقت دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں پھر تار ہتا بھی کسی زمیندار کے کھر سے کھانا کھاتا تو بھی کسی (میندار کے کھرے اس نے دولت کے نشے میں خاندان والول ہے جھی اینے تعلق خراب کر لیے تھے اس کیے خاندان والے بھٹی سب اس سے نفرت كرني تحضن رضا شراب بيتاتها جوا كهيلاتها بيية مب ختم ہو گئے مگراب نشہ پورے کرنے کے لیے اس کے پاک میے نمیں ہوتے تھے اس نے چوری کرنا شروع کردی کھر کے سارے برتن چوری کرکے نگا ریئے اور پھر ایک دن وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا لوگول نے اس کو بہت مارا بہت پیٹالہولہو کردیا اور میں لوگوں سے روز عنی تھی کرآج حسن نے مدکیا آج اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے گاؤں سے باہر کسی سڑک پر بے بیوٹر پڑا ہے میں نے نما میں مجدوں میں رور و کر دعا ما تکی تھی کہ میرے ما لک مجھے سکون دے میں اب بہت سکوین میں محل مجھے اب حسن رضا سے کوئی بھی محبت زبھی اس نے میرے ساتھ میری محبت کے ساتھ جو کیا اس کی سزامل رہی تھی کیونکہ جو کسی کے

میں نماز پڑھتی تلاوت کرتی اورائی رب سے مجدوں میں گر کر رور و کر و عامائگی کدا ہے میرے مالک مجھے اس مشکل گھڑ کی سے نجات وے۔ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ میر سے او پر رحم فر ما مجھے سکون عطافر ما مشتی جیو نے کام سے رہا کر مجھے سکون عطافر ما اور پھر میں ایک ور بار پر گئی و ہاں دعا کی القد تعالی نے میری دعاس کی اور مجھے ولی طور پرسکون سما حاصل مونے لگا اور میں آ ہت آ ہت دوھیرے دھیرے اپ ماضی کو اپنی ناکام محبت ۔ناکام جاہت اور جھولے عشق کو بھولنے گئی۔

وہوئے ں۔ گزرے ہیں عشق میں ہم بھی اس مقام سے نفرت ی ہوئی ہے بحبت کے نام سے

میں آ ہندآ ہندائی زندگی کی طرف اوٹ رہی تھی و نیا سے نفرت تھی اور صرف دین سے لگاؤ تھا میں نے بچوں کو بڑھانا شروع کردیا زندگی ایک بار پھر خوبصورت لکنے لکی خوشیاں واپس آئے لکیس میرا سارا دن بچون کے ساتھ بہت اچھا کزرجا تاتھا قدرت کے فیصلے بھی بہت عجیب ہوتے ہی انسان ای و نیا میں بدلہ وے کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے بہت برایا تھ میری زندنی کوایک تماشہ بنایا تھا میرے تے جذبات کو تھکرایا تھا وہ آج وہ جشنی مرضی دولت ہو انسان کے پاس وہ انسان کعربی کرتے رہے تو تحتم ہوی جاتی ہے ہیں حال حسن رضا كے ساتھ ہوا زين كے جو يہے تھے وہ آ ہتيد آ ہت خرج ہوتے رہے یعنی حسن رضا اوراس کی فیملی نے ز مین کی ساری دولت این میش وعشرت اور فضول كامول من لكادى كرك كي كي مكان تع دويروع کئے تھے وہ درمیان میں ادھور ہےرہ گئے گاڑی تھی وہ مجھی حسن رضا نے بچے دی سے تو وہ پہلے بی شراب کہا ب میں حتم کر چکا تھا ہوا یوں کہ زمین کے سارے یمے خرج ہو گئے زمین بھی گئ اور باتھ بھی کھے نہ آیا ضرف چنددن کی انجوائے منٹ کے حسن رجااوراس

ایک چراغ بھی این ہاتھوں سے جلا کرآتی تھی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر والے میری شادی كرناجا ہے تھے گر كوئى ميرارشته قبول بىنبيں كرتاتھا کوئی خاندان ہے تبیں ہوتا تھا کسی کو میں پسند نبیں ئرتی تھی بس بچوں کو دی تعلیم دیق ہوں اور یہ بی میری زندگی کا مقصد یقااب ایکدن میری وه سستر جو مجھ سے نفرت کرتی تھی وہ گھر آئی اپنے خاوند سے ناراض ہوکراس کومیرا خوش رہنا اچھا نہ لگا تھا اس نے گھر میں شور محادیا کہ مقدس نے میری سونے کی انگوشی جوری کرنی ہے میں نے ای کوسب کچھ تشمیں ا نفا کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے مگر میری باتیر کون اعتبار کرتا۔ شام کوابو گھر آئے تو میری مسٹر نے رونا شروع کرد یا کہاہو جی مقدس نے میری سونے کی انگونگی چوری کر لی ہے میں نے ابو سے بھی قسمیں انھائیں کہ ابوجان مجھے تو پہتہ بھی تبیں ہے ابونے میری ایک نہ ٹن اور مجھے مارنے لگ گیا کہ نکالو کہاں ہے انگونظی ۔ ابو مجھے سلے بھی مارتے تھے میں ابو کے عصد ہے واقف تھی اورا پی بہن کی بناوٹی باتوں ہے بھی ابو مجھے مارنے کے لیے ڈیڈااٹھانے گئے اور میں بھاگ كر حيات ير چراه كل ابو بھى ميرے ينجھے جيت يرآ كئے ابو کے ہاتھ میں ڈنڈ اتھا ساتھ بی جاچا جان کا گھر تھا میں نے حیت سے جاجا جان کے گیر پر چھلانگ لگادی اور میں بری طرح سے زخمی ہوگئ حاجا جان اورحاتی جان نے میری ابو سے جان بھائی مگر چھلا نگ کیوجہ ہے میری ٹا نگ کی پنڈلی کی بڈٹی نو ٹ کٹی ہے میری جا چی جان اور جا جا جان مجھے اپنی گاڑیمیں ادھر ڈاکٹر کے پاس لے آیے ہیں اور میں اب آپ کے سامنے ہول میرے گھر والے میری مال میری جنت میراابومیری جبیس سی نے بھی میری خبر تک نبیں لی ہے مقدیں جی رہی ہے یا مرکی ہے سریہ ہے میری داستان سر اگر آب میری اس داستان کو لوگوں کی ساعتوں تک پہنچادیں تو ساتھ میری چند

ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ضرور زیادتی ہوتی ہے جسن رضا ہے قدرت نے انصاف کیا تھا وہ دودن کی شان وشوکت خاک میں اس چکاری لوگوں کی طرح گاؤں میں اپنے خاندان میں بھکاری لوگوں کی طرح تھا مجھے اس پرترس آتا تھا جب بھی میں اس کو کہیں دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی لائفی ہے آواز ہوتی ہے اس سے ہر وقت رحم مانگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تکبر پندنہیں

ا بنی آئیسی میں نے دہلیز پیدر کھ چھوڑی ہیں شَہرے نام ہے لونے گامیافر جانے کب تک محص اس پر بہت ترک آتاتھا انیانیت کے نا طے میں اپنی ایک دوست کو کھا نادے کر بھیجتی تھی کیہ اس کو کھلا آؤنجانے کتنے دنوں کا بھو کا ہوگا وہ روز جالی وہ آنی تھی اس کو گاؤں ہیں تلاش کر کے کھانا دے کر آنی میں نے اس کے لیے کیزے کمی دیتے جوتے بھی مگروہ تو دن بدین کمز در ہوتا جار ہاتھا مجھے اس ہے محبت تبيل بمدردي تهي مجھے اس پرترس آتا تھا اور پھر ایک دن ایه بھی ہوا کہ حسن رضا نشہ کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا وہ رات کو ہمارے گھر کے یاس مراتھا جہاں ہماری حویلی جہاں پرہم ملاکرتے تقصیح ہمارے ملازم نے گھر ابوکو بتایا کے حسن رضا جو نشے کرتا تھا وہ ہماری حویلی کے باہر زندگی کی بازی بارگیاہے پھرابونے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایں کے گفن وفن کا انتظام کیا اور پھر اس کو میری آ محکموں کے سامنے سپر د خاک کر دیا گیا۔میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی نکاح ہواتھا مگر میں دلہن نہ بن سکی اوروہ دلہا۔وہ سبروں کی بجائے گفن پہن کرد نیا

ہر پھولکی قسمت میں کہاں نازعروساں کچھ پھول تو تھلتے ہیں مزاروں کے لیے میں حسن رضا کی قبر پرردز جاتی تھی ادر پھولوں کی پیتاں نچھاور کرتی تھی اور ہرجمعرات کواس کی قبر پر

قار تین بیکی واکثر شاویز حیدر کے کلینک نے ایک زخمی لڑ کی مقدس کی کہائی اس کی زبانی ہنتے ہے میری بھی آتھوں ہے آنسوؤں کی برسات چلتی رہی كه ایسے بھی ونیا میں ظالم ماں باپ ہیں بہنیں ہیں ببنول كارشته توبهت مضبوط اورجا ندار بوتاب ببنيل تو ایک دوسری کی محبت پر جان داردیق بین بدیسی ببنیل محیں اور کیما پیارتھا مقدس کا جس کے کیے مقدس نے اپنا سب پچھ قربان کرویا مکراس نے ایس کے پیار کی قدر نہ کی مقدس کی بے لوث مجت کو و سمجھ نہ سکا چندرولوں کے آئے ہے اس نے ای محبت کو بھلادیا میں اپنے تمام قار تین ہے پوچھنا جا ہتا ہوں کہ مقدی کوکیا کڑنا جا ہے اپنی اپنی رائے ہے ضرورٹواز نامجھے آپ کی رائے کا شدت ہے انظار رے گا آپ کی رائے مِقدی کے بینی جائے گی قار کمین آپ کومیرٹی ب سنوری میسی تکی میں ایس کو تعصفے میں کہاں تک کا میاب ہواہوں مجھے اسینے قیمتی وقت میں ہے صرف ایک منٹ دے رینا مجھے ایک منٹ کی کال یا سیج کر کے ضرور بتانا کہ آپ کومیری میہ کاوش نیسی لگی امید ہے آپ کونتمام لوگوں کو پسندآ کی ہوگی میں اپنی پیسٹوری ا بني بياري اورسويث كزن ماية ثال قرأة العين تيني ۔ رخسانہ ملک اور ملک شاویز حبیدر کے نام کرتا ہون ميري ؤطيرول محبتين اينے خاندان اوراپ والدين کے نام اور نیک ویا تیں بیارے یا کتان کے نام اوران لوكول كے ليے بہت بہت سلام جواس ملك ہے دور ہیں کی اور ملک میں میں میرا دونوں ہاتھوں

ے سلام پہنچے۔ شب بحر میں سارے شبر کے شفتے جن گئے جاتے ہوئے یہ برف کے موہم نے کیا گیا دہمبر کی آخری شب نہ بوچھ کس طرح گزری یہی لگتا تھاوہ ابھی ہمیں بھول بھیجے گا آپ کی دعاؤں کامختاج۔ انتظار تسین سماتی آپ کی دعاؤں کامختاج۔ انتظار تسین سماتی باتیں بھی اس معاشرے کے لوگوں تک پینچادیں موسکان ہے کہ میری کسی بات ہے کس کا کوئی فائدہ جوجائے کس کا تقمیر جاگ اٹھے کسی کو انسانیت کا احمال معرب شاہد

۔ آب مدت سے میری مال نبیں سوئی تابش مِن نے ایک بارکہاتھا بجھے ڈرلگتا ہے مال مُتنی بچوں سے پیار کرتی ہے باپ بھی پیار کرتا ہے مگر دنیا ہیں پھرایا کیوں ہوتا ہے جب یجے جوان بوجائے میں ان کو تید کردیا جاتا ہے ای شان وشو کت کی د بواروں میں کیوں ان کے جذبات اورا حساسات کوفنل کرو باجا تاہے اسے اصولوں کی خاطر میں تمام والدین ہے ہاتھ یا ندھ کر ایکل کرتی موں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کا احرام کرنا میکھیں اینے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں خون کے رہنتے کیے بدل جاتے ہیں رشتوں میں دراڑیں مت ڈالیس اورا کر انسان امیر ہے تووہ تکبر نہ کرے اپنے بچوں پر حکم نہ چلا تیں ان کو پیار ے محبت ہے مجھا میں اگر وہ پکھ غلط کرتے ہیں تو میری مال باب نے میرے شوہ نے میری بہنوں نے جومیرے ساتھ سلوک کیا وہ بھی خداسی کودن نہ وکھائے میرے والدین میرے سنگے سنے میرے ر شتے میرے سکتے تھے مگر مجھ سے دشمنوں کی طرح سلوک کیامیرے اپنول نے اور آخر میں وعا کرنی بول صرف ابني حالت يرترس كعاكر كدخدا كسي كوعشق کا روگ نہ لگائے کی کولسی سے عشق نہ ہولسی کو سی ے محبت ند ہو زندگی برباد ہوجانی ے میری تمام بہنول سے گزارش ہے کہ اپنے مال باپ کی عزت کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں اور تمام والدین ہے بھی گزارش کرتی جوں کہ بچوں کی خوشیوں کو عزیز رهيل بيآمين به

اس شب ئے مقدر میں حربی نہیں محسن دیکھا ہے کئی ہار چراغوں کو بچھا کر

جواب عرض 61

ر ہاعشق نہ ہودے

# خودداري

#### - يخرير - رياض تبسم - يصل آباد - 0343.7677313

شنرادہ بھائی۔السلام ملیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہول گے۔ آپ کی دھی گری میں آئ پھرایک سٹوری لے کرحاضر ہوا ہوں یہ سٹوری حقیقت برمنی ہے امیدے کہ آب اسے جلدشائع کر کے شکریے کا موقع ویں مے میں نے اس سنوری کا نام ۔امتحان ہے زندگی ۔رکھا ہے بیایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکاہے کا مراین کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جِلد جواب عُرِض کے صفحات کی زینت ہے قار نمین وعا کریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار من كويه كبان ببت يسندا ئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مرفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کبانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرد كيء مين تأكدكس كى ول فتنتي نه بهوا در مطالفت محض القاتيه بوگى جس كا ادار ديارائشر ذ مه دارنبين ہوگا۔اس کہائی میں کیا بچھ ہے یہ و آپ کو یا صفے کے بعد بی یہ جلے گا۔

ے نکلتے نکتے مجھے کچھ ور ہو گئ بہت ، ای ایس ہے آئی سے نکلتے نکلتے کانی در ہوگئ تھی سوا جاہنے کے باوجود بھی تقریبا سورج سنہی خیالات میں کم میں ریسٹورنٹ پہنچا وہ تینوں ہی مھے سے میلے سے وہال یر موجود تھے اوران کے چبروں یر نا گواری کے آٹار نمایاں تھے کیکن میرے قریب جاتے ہی ان کے جبروں پرمسکراہٹ پھیل گئی اور بد جاری مزوری می کدایک بل مین بی سب گلے شکوے بھول جاتے تھے اسکول سے کالج اور پھر یو نیورخی ایک لسا سرصہ ہماری اس دوئتی کے بودے کو ینینے میں لگا تھا اس عرصہ میں بہت ہے نشیب وفراز جُمِی آئے لیکن ہماری دوئی میں کوئی فرق نہیں آیا میرے مقالبے میں وہ نتنوں کھاتے پیتے کھرانوں ے تعلق رکھتے تھے ان کی ملازمتیں بھی اجھی تھیں جهاری ذات براوری اورز بانول میں بھی قرق تفالیکن جاری سوی ایک تھی ای لیے ہماری دوی قائم ودائم ری ریسٹورنٹ ہاری ملا قاتوں کی واحد جگہ تھی جب ہے ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا تھا ملازمت شادی بیاه کی زنجیری یا ؤل میں پڑی تھیں اور گروش دوران

غروب ہونے کا وقت ہو گیا تھا سردیوں کا سورج بھی تو جلدا الوداع كهدويتا بي من روؤيرآيا توشديد ثِرِ يَفِكَ جِامِ كَا سَا مَا حُولِ تَهَا مِينِ الرَّكُونِي رَكْتُه لِيتًا مِا میکسی کرداتا تو زیاده دیر بوجانے کا اندیشہ تھا سومیں تيز تيز قدم الفاتا ہوا پيدل بي جاند تي چوک کي جانب چل بڑا سورج سارے دن کی مسافت کے بعد دور افق میں غوطہ زین ہو چکا تھا مغرب کی اذان کی آواز عارسو گوئ رہی تھی سورا فق پرابھی کچھردتی یاتی تھی۔ بجصے جدد از جدد جاندنی چوک پنجنا تھا جہاں رینورٹ میں دو بیرے منتظر تھے بیرے دوست امجد فراز اور علیم ہم سب دوست ہرویک اینڈ کی شام ای جگه ملتے ویر تک وہاں بیخہ کریا تیں کرتے پھرا بی ا پی مزل کی طرف چل پڑتے تھے مجھے یقین تھا کہ میرے تیون دوست وبال موجود بول کے اور مجھ پر برہم بھی بور ہے بول گئے نیکن میں بھی کیا کرتا نوگری

2015 32

جواب عرض 62

خودداري

اَ اِ اِ اِلَا كُلَّا اِ اِ اِللَّا اللَّهِ اللَّهُ ا

كم قدر معقوم سا لبجد تحا ال كا وهيرے سے جان کہہ کر بے جان کر ويا ناپرنواز-گوچر،
 آئی محبت نه کرد که بکھر جائیں ہم تھوڑا ڈانٹابھی کرد کہ سدھر جائیں الموكرين ماركر محفل سے فعاتے ہيں مجھے اور اک یاؤں ہے دامن تھی دما رکھا ہے O ...... عفيف عند ليب على يور چرفله اس کو تو کو دیا ہے اب نجانے کس کو کھونا ہے لکیروں میں جدائی کی علامت ابھی باق ہے 🖸 ..... مُحدد قاص احمد حيدري - سبكل آباو مت وے دعا کس کو اپنی نزدگی لگ جانے ک یہاں کچھلوگ اور بھی ہیں جو تیری زندگی کی ویا کرتے ہیں برسوں بعد اس مخفس کو دیکھا اداس اور پریشان ٹاید اے کھ سے چرنے کا کم آج کی ہے • يا عدر- وزيال

نے ہمیں ایک دوسرے سے کچھ دور دور ساکر دیا تھا تب بھی ہم لوگ ہر ہفتے کی شام ریسٹورنٹ میں ملتے تقے ویسے بھی ہم نے کافی سالوں تک اس ریسٹورنٹ میں شاعری اوب تاریخ سامیت اور سائنس پر بحث مباحة كرتي كزارك تق بھى برے برے قبقے لگائے تھے اور بھی بھی تو ایک دوسرے کو گلے ہے لگا کرروبھی دیئے تھےریسٹورنٹ میں دیرتک بینھنے کے بعد ہم لوگ اٹھے اور پسنورنٹ سے باہر آ گئے میں نے موگ کے یارد یکھا جہاں ایجد کی موٹر سائکل فراز کی کار اورسلیم کی کیری کھڑی تھی تب میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو میراسر پچھٹن سا گیا جاندتی چوک شہر کا بھی مین چوک ہے وہاں ہے ہم سب کے راسے الگ الگ ہوجاتے تھے ان تیوں نے میری طرف دیکھا میں نے مسکراتے ہوئے انہیں الوداغ کہا وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سڑک یار کرکے اپنی اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کرانی اپنی منزل کو چل دیئے میں پچه دیرو مال کھڑار مااوروہ د نیاد کرتار باجب وہ مجھے اینے گھر تک چھوڑنے کے لیے زور دیتے لیکن میں البیں منع کرتا اس لیے کہ آ گے چل کروہ مجھے یو جھ نہ مسجھنے لگ جا نمیں میں نے اپنے وجود کو شؤ لا کہ کہیں کوئی احساس محروی تو نہیں ہے لیکن نہیں اس کے برعلس ایک احساس خووداری تھاجس نے میرے سرو اونچا کردیادوی کچھ لینے کائیس کچھدیے کا نام ہے اوردوی ای حالت میں قائم رہتی کہ دوست کو بھی کسی آ زمائش میں نہ ڈالا جائے نیکن خود کو ہرآ زمائش کے لے تیارر کھنا جاہے میں نے کچھ دریمر د ہواؤں کواپنے اندر جذب کیا اورآ ہت۔ آ ہت پیدل ہی اینے گھر کی جانب چل دیاایک عجیب ہے احساس کے ساتھ ۔۔۔

اک عادت ی

اک عادت کی ہو گئی ہے اب ہمیں کی کا انظار نہیں

20155,3

جواب عرض 63

خودداری

## نفرنوں کی آگ <u>۔ تریہ ایمنی طون</u>

شنز او برانی السلام و بلیم امید ہے کہ آپ تیریت ہے ہوں گے۔ میں آئی چراپی آیک نی تحریر مجت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی مجت کرنے والوں کے لیے ہے یہ آیک بہترین کہانی ہے اسے یز ھکر آپ چوکلیں گے کس سے بو وفائی کرنے سے احتراز کریں گئے کس سے بو وفائی کرنے سے احتراز کریں گئے کہا میں نہ چھوڑی گئے کوئی آپ کو بے بناہ چاہے گا مگر ایک صورت آپ کوائی سے خلص ہونا پڑے گا وفائی وفائن ہے آگر آپ چاہئیں تو اس کہانی کوکوئی بہترین خوان دے بحتے ہیں اوارہ جواب عرض کی پالیمی کو مذاخر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت تصل اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر و مہدار بیں ہوگا۔ اس کہانی میں کیا گئے ہے ہوئے آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بنہ چلے گا۔

> قار نمین میرے پاس بہت ی کہانیاں ہیں تکھنے بینے میں بینے و دن رات لکھ سکتا ہوں لیکن پہلے اپنی کہانی لکھنے لگا ہوں آپ مجھے بتا میں کہ میں کہاں تک کامیاب بوابوں ہے

> میرے ساتھ ناانسانی کی حدیموئی ہے ظلم کی انہا ہوئی ہے تمام پڑھے والے اپنی شمیر کو بچے بنا کرمیری یہ کہانی پڑھنا آپ کا میرے او پر بہت بڑا احسان ہوگا میرے ساتھ عدل نہیں ہوا ہے بہت مرصہ ہوگیا ہوگا ایک رات بھی میں سکون سے نہیں سویا ہوں نیند کی گولیاں کھا کر بھی تھی ہوجا تاہوں بہت چھوٹی کی عمر میں گرمیوں کی چھنیاں گزارنے میں اپنے چھا کے میں گرمیوں کی چھنیاں گزارنے میں اپنے چھا کے ماؤں گیا ہے کہا تھا کہ ایک افرائی کی روثی کے میں دومرا کوئی کی نہیں تھا اچھا تک ایک اقد نونی نے میرے مند میں والی نہیں تھا او کمرے میں دومرا کوئی نہیں تھا اچھا تک ایک اقد نونی نے میرے مند میں والی نہیں تھا والی سے میں دومرا کوئی اس کے مند میں اقد دیا آ تھوں ہی اس کے مند میں اقد دیا آ تھوں ہی اس کے مند میں اقد دیا آ تھوں ہی اس کے مند میں اقد دیا آ تھوں ہی

چروجس کود کھے کرچین ملاہے تم آج کے بعد صرف میری ہوور نہ میری نبض رک جائے گی ہوش وحواس گنوا بیٹھوں گا پیار ہے تو ٹی نے کہا تو ٹی آج کے بعد رف آپ کی ہے مشکلات کا بہاڑ سر کرے میمری زندگی کی ساتھی بنی نونی ہے میری تین بیٹیاں پیداا ہو کیں غیما سفی اور آئ میں کو بہت آگیا میں نے نونی کی مال سے بدسلوک کی وجہ ہے نوٹی کو طلاق دے دی اورکویت واپس آگیا کویت کی بہت بڑی بلکه سب ے بوی مینی میں توکری کرتا تھا بیسہ کھلا تھا جلدی یا کستان گیا ہاتھوں میں تین ہیرے کی انگوتھی گلے میں وزنی کولڈ کا چین ہاتھوں بھی گولڈ کا چین سونے کے فریم والی مینک اینے رشتہ داروں اور غیروں کے رشتوں کی بارش ہوگئ میں نے صاف کہدویا میں نے شادی نبیں کرتی موت ہے پہلے ماں بول کئی تھی بیٹا طوفی میں بائی باس اپریشن ہی تبیش کرواتی اگرتم شاوی کے لیے راضی ند ہوا آخر نے کہا تیری تین بیٹیاں ہیں اللهم كوبيثاد ے گا گرشادي كرلى وہ وعدہ كيا

20150,3

جواب عرض 64



بناؤل کا اور جھنی ہوئ قربانی دینی بیزی میں تمہارے مراتحہ شادی کرنے کو تیار ہوں میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا شادی کے بعد میں تنہیں اپنی پرسٹش کرونگااتی خدمت کروں گا دنیاعش عش کرے اٹھے گی میں دنیا کا خوش قسمت انبان ہوں مجھے میرا آئيذيل ال مليا ہے ميں محرة يافطي سے أتكھوں ہى آ جھوں میں باتیں کیں کر جا کر میں نے ڈائری کول ہر صفح برقطی ہے بیار کا اظہار کیا تھا اس کے ساتھ شادی ندگی تو خودکشی کی دھمکیاں دی تھیں جھوٹا سا بیک کھولا تو اس میں قطی کے لو لینر تھے قل تھا رمضان قریب تھا میں فیطی کے تمام گھر والوں کی افطار یارٹ کا بروگرام بنایا تھر کے ہر فروکو مازمی لانا تاكيدگي تاكه فطي تھي آ جائے ميں نے قطي كے ليے ایک خطائعھا تھا یارٹی پر آئے پر دینے کے لیے ایک

اليد اغظ بيارين دُوبِ نحاب

فطی میری زندگی ۔ اسلام تیکم رجب سے تمہین اور تمہارے لیے کھے کا لیے وال اور جا تد ساچیرہ و یکھا ہے تمہارے ملوتی ملکوتی حسن نے میراحشر کردیا ہے میں وہ کہیں ر بابول جومهبين وليصف ت يبلي تقامس وولبين رياجو بميشة مشكرات هاميس ووثبيس رياجوشورنل كولينعه كرتاتها بَلَكَ مِينَ تَمْهَارِي جادِوكِيرِي نَظَرُول كَا تَبِيرَكُها كَرِ بِالْكُلِّ بدل گیا ہوں اے تمہارے موامیری سوچوں میں اور کوئی نہیں بہتاتم نے مجھے وکلک بدل دیا ہے میں پوئیں تھنے تہارے تصورات کے بیا کے میں غوط زن ر بتنا ہوں مجھ پر ترس کھاؤ دل ہے کی دوئم نے اگر ے وفائی کی تو میرادل کر چی کر پٹی ہوجائے گا میری دهة تنيس نُوت چوت بالتين كي ميري ليحتم بن اس جيون ميں کوئي رنگيني نبيس رہي تم بن اس دھرتي براب کوئی پھول مبیں رہا تمہارے بغیر میری سوپیس مردہ ہیں میری امنکیں بنجر ہیں تہبارے بغیر میں جینا محال معجعتا بیوں میں نے سیے دل سے تمہیں اپنی بیوی تشکیم

كرلول كُ ا مال كا ايريشن جوا مال فوت بيوكن میری پھوپیھی کی سب سے خچھوٹی بٹی نا ئیلدکومیرے ساتھ پیار ہوگیا اورا بٹارشتہ گھر بلا کر دوسری جگہ ہے تر واکر بولا میں نے شادی طوفی سے کرنی ہے میں اورمیری بین نا ئیلد کی بری بین کے یاس لا ہورآئے مشورہ کیااس نے نا ئیلہ کی بہن نے بولا رشتہ ہمارے گھر بھی و کیھے عکتے ہو میں نے بہن کو بولا کہ چلونا ئیلہ کے گھ جا کر رشتہ کی بات کرتے ہیں میری دوائی کی نیوب لا ہور بی رہ گئی تھی نا کیلہ کی سب ہے ہوئی بہن ودوانی کی نیوب لینے لا ہور بچھادوائی کی نیوپ کھولی تواس مِسْ مَطَى كالوليمُر يْكَالِالا مُورُوانَ با بْنَ كَي مِينٌ تَعْلَى كَا خط پیقاجومیری زندگی کا نیتی سر ما یہ۔

ئيول چئيے ہے وہ لوگ اثر جانتے جي دل ميں ہمِن کے بہاتھ آہمتِ کے ستارے کوئٹ معت من فريق ومن خوشبوك ط تبوامين مبكو یے میری سیس میرے دل کی دواہ توجا ندستاروں میں مہلو جو فروال وجوك والاروك لگ جاتا ب عاشقوں کوعشق والا روگ لگ جاتا ہے

تیرے جانے کے بعد بہت اوآ کی تیری آ پکوفتم ہے آپ میاسی کوئیس دکھا نمیں گ رات وميري بهن كي نأنله كے ساتھ رشتے كى بت ی ہوگئ ہے بیانو لیٹر میں نے بہن کود کھایا اور کہا کہ میں نے باکلہ سے شادی نبیں کرنی ہم لا ہورآ گئے ور میں نے قطی کو اپنی ہونے والی بیوی سمجھ کر و یکھ میرے دل کی جاندتی میرے وریان دل کی بہارمیر ہے جیون کی خوشبومیر ہے خوابوں کی تعبیر میری وهواكن كى شنرادى قطى بالكال مير \_ سامنے متے قطى جان آپ کائٹ پڑھ کر میں آپ ئے یاس آیا جول جان جَبْر مه ی منت کا چشمه بنی خشک نه جوگا میں زمائے بھر کی رکاوٹیس عبور کر کے شہیں اپنی دیوی

2015

جواب عرض 66

بلاعتوان

ب بات كونى ضرور جو بم سے چميا ديتے ہي اكثر E is = visa = 60 5 21 21 ہم بیے کی ان کو رہا دیے ہی اکثر اہر ہو جاتی ہے خطا کبھی میدان مجت میں دور چلا جاؤلِ گاای دکھ تبری زندگی کا خاتمہ کرلوں کا وہ ہم کو سر بازار کر رموا دیتے ہیں وکٹر ابراز احمدابر كرسيدال

23

جب تك جيوم پریانس عی صندل میتی تيرارسة بروش سندرابل مائدنى س المرر بابنده でんきょからき تیرے تمرین آنکسیں کھولے جب تك توريزنده

صا تر بی

### غزل

とかとは えかをと上上か ال ہے عاکم جو ہوئے کئی خدا حر کے وان ایت ہر سے کے الزام وہ مارے ہم نے للف تو جب ہے ای لیر ہے بہتے جائیں 1 1 2 N I in & I R M راغب ی ت ہو کوئی ہاری جانب كر اختام أن لك اثارے كي ام خ محدامتشام ہائی۔ کلابیادرکز انی

غ.ل

تم جھے سے روٹھ جاد الیا کمی در ہو ش ایک ایک نظر کو ترسوں الیا کمی نہ ہو

کر لیا ہے اس کیے دیئے کی مانند ہر وقت جاتیا رہتا ہوں تم نے مجھے نہ جانے پر مجبور کر دیا ہے تم نے کھل كراظبارنه كياتويس خووشي كرلول كااس خطاكا جواب ندآیا تو میں جمیشہ جمیشہ کے لیے تمہاری نظروں سے

سرف تیرااور کی کانہیں ٹی طوٹی۔ افطار یارٹی پرنطی کے گھ کے تمام فردآئے تھے فطی جسی آئی تھی وہ پارٹی میری زندگی کی سب ہے فطلی جسی آئی تھی وہ پارٹی میری زندگی کی سب ہے فطل ُولدُ پارٹی بھی میری زندگی کا بیار میری جا ہت تھی بھی آئی ہوئی تھی اس پارٹی میں اس دن قطی کا اور تھي کی خاندرابد کا کیلے کھائے کا مقابلہ بواقطی کے بین ٹی شعيب وجهل ف ايديويهم وديا سيع صاف كامقاجه س نے جیت ہورات کوسب سے جھیپ جھیپ د عى اوريش تبيت يديث يديا الأي ولا قات دو يعلني رہی ساتھ جینے مرنے کی تشمیس کھا ٹیس دوسرے دن نظمی کو دیکھنے کے لیے قطمی کے تصریبیا قطمی کے ساتھ سریم گوشت پلاؤاور مزے دار کھانے کھائے نظی نے سب سے جھے والے میں سارے لیم مجھے دیئے میں نے کو پڑکا ایڈرائیں گلے مکٹ گئے لفانے دینے اور ہم جلدی جلدی الله ورت آ کے کورت کے لیے لی آئی یوں محت میں اطب و روز گزارے ہم نے اے میں میضاور کو بت آگیا

کک کے نام تیزا انا دیتے ہیں اکثر خود کو شب وروز یک مزا دیتے ہی اکٹر حد سے زیادہ جب یاد حاتی ہے آ کر ان ک پکے پکے فرب آنو تم یما دیے ہیں اکثر ول کی دورک کو رک از قاید عل اے ارب م استان الم نم ما است مي اكثر اک مت ہوتی ہے درکار جس کو جلاتے ہی دوست ک میں آس کی کع وہ جما دیتے ہیں اکثر ان کی سے خاموثی چیش خیمہ ہے کی طوفان کا

2015

جواب عرض 67

بلاعنوان

# آئیڈیل کی موت

#### تحرير . رفعت محمود ، راولپندى . 0300.5034313

محترم جناب شنراده التمش صاحب ـ

سلام عرض -امیدے قریت سے ہول گے۔

وہ دور بھی کیا دور تھاجب سب رہنے ناطے خلوص کے پیجاری ہوتے تھےسب ایک ہی جگدرہ کر بیار و محبت کے گیت الایتے تھے ہرایک کے د کاورو با ثماا نکاشیوہ ہوتا تھاا بو نفسانعسی کا عالم ہے سب رشتے ناطے میے والوں کے ہو گئے ہیں جس کے ماس جیسے سب ای کی عزت کرتے ہیں دولت نے انسان کواندھا مرویا ہے غریب تو غریب تر ہوتا جار ہاے اسے اسے گھر کے مسائل سے ہی فرصت تبیں ملتی دوسرول کے بارے میں کیا سوچے گامہنگائی نے اس کا جینا مشکل کیا ہوا ہوہ بری مشکل سے اینے بچول کا بہت یال

اس بار جواب عرض کے لیے اپنی ایک نئی کہانی آئیڈیل کی موت بجھوار باہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آپ نے اور قار مین نے کرنا ہے۔ میری گذشتہ شائع ہونے والی کہانیوں پر ہراروں کالیں مجھے موصول ہوئی اورابھی تک ہور ہی ہیں ہر کوئی مجھے ہر بار لکھنے کو کہدر باے۔اور میں کوشش کرر ماہوں کہان کی خواہشات پر یورااتروں۔ادرمیری گوشش ہوتی ہے کہ جواب عرض کے لیے ایسی ایسی کہانیاں لکھوں جس میں سبق ہو جس میں وہ چھی وجو بھی نیامیں ہوریاہے۔

جواب عرض کی یالیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کھانی میں شامل تمام کرداروں مقامات اورواقعات بدل دیئے ہیں تا کہ سی کی دل شکن نہ ہو کس مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض کے تمام شاف آ پ کواور خصوصاً قار تین کودل سے سلام عقیدت

فائزہ نے کالج سے آکر کتابیں الماری میں بات ہے فائز ونے بہی کو تیز نظروں سے گھورتے رکھیں اور برقعہ الحارثے لگی اس کی چھوٹی ہوئے کہا۔ بہن سامنے کھڑی اے تر پر نظروں ہے و مکھے رہی

کرتے کی کوشش کررہی تھی فائزہ کو اس کی اس فرحت نے آہتہ ہے کہا۔ حرکت برا جا نک غصرآ گیا۔

باجي آپ کيول غصه بين ٻين اور پيد کيا ڪي ڪي لگار کھی ہے اتن بری ہوگئ ہوا بھی تک تمیز نہیں آئی اور ہاں کل کھر میں پچھ مہمان آ رہے ہیں۔

موں مہمان آرے ہیں تواس میں کون ی نی

باجی پوری مات تو آپ شنی بی نبیس موه ه ابو تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے اپنی بے ساختہ ہمی ضبط کے دوست ہیں ناں ان کے بینے ڈاکٹر ہیں

ڈاکٹر میں تو ہوا کریں ہمیں اس سے کیا مطلب ہے فائزہ چڑ کر ہولی۔

ارے داویا جی وہ بونی مطلب کیے ہیں ہے يبي مطلب والى بات تو آب كوبتار بي بوركل ابو کے دوست گھر ہے چندعور تیں تہمیں ڈاکٹر

جواب عرض 68 جۇرى2015

آئيذيل كي موت



ئے آر بی بیں۔ وومشکرات ہوئے اٹھ بیٹھی فرحت ایک دم ں آئی مطلب سمجھا ہی اس کے قریب آئٹی۔ ا

اوہو ہاجی آج تو موڈ بر ااحیما ہے کیا خواب میں ڈاکٹر صاحب نظر آئے تھے۔۔۔ وہ سے تنگ کرتے ہوئے یولی۔

فرحت۔ دہ آس کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئی ۔ تو اپنی شرارتوں سے بازنبیں آئے گی د دا ہے منہ چڑ اٹی ہوئی بھا گ گئی۔

فائزہ خاموثی ہے کتابوں ہے کھیل رہی تھی دونوں باتھوں کو چبرے میں تھام کر وہ ایک دم سوچوں میں کم ہوگئ ڈاکٹر میرا آئیڈیل ۔میرے خیل کا مرکز تو کیا یہ سچ ہے کہ میرے حسین خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہوگی میرا آئیڈیل جھے تل جائے گائی نے اپنی آٹھیں موندہ لیس تصور میں اس نے اپنے سامنے ایک خوبصورت ڈاکٹر کو کھڑے دیکھا۔

ہاجی کہ تک ڈائٹر صاحب کے مراتبے میں منتھی رہوگی ٹاشتے پر انتظار ہور ہا ہے فرحت اس کے سامنے ہاتھ بلاتے ہوئے بول

فرحٹ کی آ وازنشترین کر فائز و کے ول میں اتر گئی۔ فائز و نے تڑپ کرآ تکھیں کھول ویں اوپ وهیرے ہے بڑ ہڑ اگی۔

یازی ہے یاشیطان کی خالہ ہے

یہ بات فرحت کے تیز کا اول تک بڑی گئی۔

آلی باجی کو ان ہے شیطان کیا بید لقب ڈاکٹر
صاحب کو دیا جار باہے۔ فائزہ نے ایک نظروں
سے ایسے دیکھا جس میں بے جارگی اور بے بسی
موجود تھی گھر کی صفائی کے بعد فائزہ ایک نقیدی

نظر ہے گھر کی سخائی کے بعد فائزہ ایک نقیدی

نظر ہے گھر کی سخائی کے بعد فائزہ ایک نقیدی

اپنی اپنی جگہ پر نھیک جن است میں اس کی امی کمر

میں داخل ہوئی گھر کی صفائی اور سجاوٹ کو د کمیے

کرود چیران رہ بی ۔

کرود چیران رہ بی ۔

صاحب کے لیے پیندگر نے آر بی ہیں۔ چل بھاگ یہاں سے بڑی آئی مطلب سمجھا نے والی فائز واسے مار نے کے لیے دوڑی اوروہ ہمتی ہوئی تیزی سے بھاگ گئی۔

فائزہ بئی۔۔ ٹام کو چائے چتے ہوئے ای نے اس سے کہاکل یہاں چندمہمان آرہے ہیں مبح اٹھ کر کمرے کو اچھی طرح صاف کردینا اور نی چادریں بچھادینا۔ فائزہ کی نظریں فرحت کی شرارت سے مجلتی ہوئی نظروں پر پڑی تو وہ تب کئی اور چائے کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے منہ بنا کر نظریں دوسری طرف پھیرلیں۔

آباجی کیا جائے ممکین ہے۔۔۔ فردت شرارت سے بولی۔

کیا مطلب ہے تمہارا۔ فائز ہنے چونک کر اس سے بوچھا۔

کیا پھر سے مطلب سمجھاؤں ۔فرحت نے کھڑے دیکھا۔ بنس کرکیا ۔

قائزہ نے تہ آلود نظروں سے اس کی طرف
د کھا نیکن خاموش رہی فائزہ اور قرحت دونوں
بہنیں ایک دوسرے سے ایگ طبیعت کی مالک
تعین فائزہ سینڈ ائیر کی طالبہ تھی اور قرحت میٹرک
میں پڑھتی تھی فائزہ کی طالبہ تھی اور قرحت میٹرک
میں پڑھتی تھی فائزہ کی طبیعت میں خبید کی تھی
اور فرحت کی طبیعت میں شوخی شرارت کوٹ کوٹ
کر جری ہوئی تھی ہر روز فرحت کی نی ٹی ٹی شرارتوں
نے فائزہ کا فائل میں دم کررکھا تھا بھی بھی تو وہ
اس کی شرارتوں سے شخت نصہ میں آ جاتی دوسرک
صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آ واز

النائی دی۔ آئے ہو ابھی بیٹھو تو سمی بانے کی باتھی جانے دو ول قابو بین آنے دو دل کو گواہ بنا کر بیار کی قتمیں کھا بیٹھے

2015

جواب عرض 70

آئيذيل كي موت

پر میک اپ گرنے ہے انسان کی اصلیت حبیب نہیں مکتی۔

اف لڑکی میر ا دہاغ نہ جائے جو تیما ول چاہے پہن میں پچھنہیں بولتی یہ کہتے ہوئے ای باور جی خانے کی طرف چل وین ان کے جاتے بی فرحت دوڑ کر کمرے میں آگئی۔

باجی زندہ ہاو۔ وہ ہاتھ او پر کرئے یولی عقع عم زندہ ہاو کیا خوب ہاتیں کی ہیں آپ نے امی

فائزہ اپنی اس چیت پر نے حد خوش کھی وہ
آئے نے سامنے کھڑے ہوگر اپنا آپ دیکھنے گی
کہ بابر گاڑی کی آواز سائی دی۔ اس آواز کے
ساتھ ہی فائزہ کی آواز سائی دی۔ اس آواز کے
مہمانوں کے استقبال کے لیے آگے برهیں
اور فائزہ فوراباور پی کانے میں تھس گئی اس کے
دل کی دھڑ کئیں تیز ہو گئیں اور چیزے یہ حیا کی
دنی کھیں گئی۔ ایک تھے کے مطابق اس کے کوہ بی
د فی کھیں گئی۔ ایک تھے کے مطابق اس کے کوہ بی
دہ شریائی شریائی اسکے سامنے کی اور چ نے میز پر
دہ شریائی شریائی اسکے سامنے کی اور چ کے
دہ شریائی شریائی اسکے سامنے کی اور چ کے
میز پر
انگانے گئی ج کے کرمہمانوں کے سامنے جانا تھا
دہ شریائی شریائی اسکے سامنے کی اور چ کے میز پر
خوانی کری پر ہوئے گئی ہو وہ چپ جاپ ہیٹھی ایک
ساتھوں کو مروز رہی تھی چھو دیر کے بعد وہ خود بھی ایک
ساتھوں کو مروز رہی تھی چھو دیر کے بعد مہمان چلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی چھو دیر کے بعد مہمان چلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی جھو دیر کے بعد مہمان چلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی جھو دیر کے بعد مہمان چلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی جھو دیر کے بعد مہمان چلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی جھو دیر کے بعد مہمان چلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی جھو دیر کے بعد مہمان جلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی جھو دیر کے بعد مہمان جلے
ساتھوں کو مروز رہی تھی گئی دھڑ گن اور انتظار گی

کنی روز گزر گئے کیکن ان کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا اس دوران فائزہ نے کتنے حسین خواب دیکھے ادرار ہانوں کے کیسے کیسے کل جائے ڈاکٹر کا مران کے خیالی پیکر کو اپنے من مندر کا دیوتا بنا کرکس کس انداز ہے نہ یو جا۔

اتوار کا دن تھا فائزہ جواب عرض کا مطالعہ کرر بی تھی تگرسو چوں میں نجانے کیا کیا بن رہی تھی کل میری دوست مونا گہہ رہی تھی کہ آئیڈیل ملا فائزہ بینی ۔وہ اسے پیارگھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔اب تو گھر کا کام مکمل ہوگیا ہے اب ذرا جلدی سے تیار ہوجاؤ مہمانوں کے آنے کا دفت ہوگیا ہے۔امی کی یا تیں من گراس کے کا نول میں شہنا ئیاں بجنے لگیس۔اوروہ شر ما کر رہ گئی فائز ہ نہا کر باہر نگی تو اس کی ای کمرے مین آئی۔

فائز ویہ تو نے کیا پین رکھا ہے۔۔۔ دوایک بھڑک کر بولیس ۔

امی وہی جوروز پینٹی ہوں اس نے بھولوں والی قمیض پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

ا نے آئز کی مقتل کے ناخمن کے اس کی امی نے اسے کہا وہ لوگ تجھے و کیھنے آ رہے جیں اور تو اس لباس میں ان کے سامنے جائے گی۔ فائز ہیس کر کٹ کرر وگئی اور اس کی نظرین فرش کی سیاہ وسفید رنگول کی نا ٹلوں میں مدخم ہوگئیں۔

بیٹی ۔اس کی امل نے قرمی اختیار کرتے ہوئے کہا وہ میر پر جوسوٹ تم نے لیا تھاوہی وکن لو۔

امی کیا انسان کی عظمت کا انداز و لباس ئی قیمت سے لگایا جاتا ہے کیا ساد و لہاس انسان کی عظمت کو گھٹا دیتا ہے۔ میتی لباس سے انسان کے وقار میں عظمت آ جاتی ہے۔

اے لڑکی ہے تو بیکارٹی یا تیس لے بیٹھی ہے تیرا د ماغ چل گیا ہے امی غصہ سے بولیس ۔

ای دنیا آب بہت ترقی کر آئی ہے اب ہر طرف تعلیم کی روشنی پھیل چکی ہے لوگ جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں انکی طبیعت میں آئی ہی وسعت آ جاتی ہے تعلیم انسان کے دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں جہالت کا دور اب ختم ہو چکا ہے جب لوگ کسی انسان کے باطن بچھنے سے محروم شخصے اب تو لوگ سادگی کوزیادہ پہند کرتے ہیں چیرے

جۇرى2015

جواب عرض 71

آئيذيل كي موت

میں کرتے تو میرا آئیڈیل کیا اس کے آگے وہ یجھ نہ سوچ سکی اس کی آنکھوں کے سامنے اشکون کے دبیر پردے حال ہو گئے اور پھرآ نسوؤں کے موتی اس کے رخساروں پر چھلنے کیکے کیکن وہ پھر اینے آئیڈیل کے سندرسپنوں میں کھوکنی دوسرے دن جب فائزہ کا لج ہے آئی تو گھر کے ماحول پر ایک براسرار ادای جھائی ہوئی تھی ہر فرد کے چرے پر سو واری کے اثرات نمایاں تھے امی رور بی تھیں سب کی آئیسیں ویران سی تھیں فائزہ کا دل کی انجانے خوف سے ڈویئے لگا۔ فائزہ نے ا ثارے سے فردت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اوراس سے اس ادای کاسبب یو چھا۔ تو فرحت نجائے کب سے آنسوطبط کئے ہوئے تھے ایکدم اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے تکی فائز ہ ے حد گھبرا گئی

فرحت ۔۔ ای نے اس کوایے گلے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔

مجھے بتاؤ کیا ہات ہے نیتم کیوں رور ہی ہو۔ فائزہ فرحیت سکیاں کیتے ہوئے بول۔ خوشیاں ہمارے گھر آتے آتے لوٹ مکی ہیں غریوں کے گھروں میں خوشیاں نہیں عنوں کے سندرآتے ہیں

فرحت ﷺ کچ بناؤ کیا بات ہے۔ فائزہ اس کی با توں ہے اور بھی پریشان ہو کر ہو گی۔ باجی ۔فردت نے آنوفٹک کرتے ہوئے کباتمہاری باتیں غلط ٹابت ہوئی ہیں اگر چہ زیانہ ترتی کر گیا ہے لیکن انسان کی دلکشی سے چکا چوند آ تکھیں باطنی خسن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رھیتی میں آج کل کی دینا میں دولت ہی سب کچھ ہے اگر آج ہمارے یاس دولت ہوئی تو پیرجوآج ہمارے کھر ادای کا غبار جھایا ہے اس کی جگہ خوشیاں ہی

خوشیال ہوتیں مارے دروازے پر مجلی

شادیائے بچتے اور۔۔اوراس سے آگے وہ کچھ نہ كهيمكي \_اس كي آواز بجراكتي اب اصل بات فائز ه کی سمجھ میں آ گئی تھی ڈاکٹر کا مران پر بھی و نیا داری غالب آگئی تھی وہی بھی دولت کی جھوٹی شان وشوکت پر جھک گئے تھے فائزہ کا دل ڈوب سا گیا تھا آئکھیں خٹک ہوگئ تھیں وہ بے س دحرکت بھٹی بھٹی آ تھوں ہے دیکھ رہی تھی فرحت بہن کی عالت د کھے کریریثان ہوگئی۔

یا جی ۔ اس نے اے پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے کہا فائزہ بولو کچے تو کبو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ فائز ہ کا سرڈ ھلک کراس کے بینے ہے جانگا اور پھر فرحت کی چیخ و پکار س کراس کی امی اورا یو بھا گتے ہوئے آئے فرحت فائزہ کا سرانی گود میں کیے بیٹھی تھی فائز ہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا کیکن اس کی نبض چل رہی تھی اس کے ابو جلدی ے ڈائٹر کو بلانے چلے گئے۔

باجی فائزہ فرحیت اس کے رضاروں کو ہلاتے ہوئے کہدر بی تھی ہم غریوں کی بھی ایک ون میج ہوگی و نیا میں کسی کے ون ایک جیے نبیس رہے ہیں دولت تو ایک ڈھلتی جھاؤں ہے جمیں بدول سیں ہونا جا ہے ہے بہاری رات کا آخری پہر ہے ویکھو دیکھو فائز ہ دورافق پراب ہماری صبح کی سفیدی نمودار ہونے کو ہے ہماری دنیا میں بھی صبح کی روشنی نمودار ہوگی۔ خدارا آنکھیں تو کھولواتنے میں ابو ڈاکٹر کو ساتھ لیے کرے میں داخل ہوئے۔ڈاکٹر نے اے دیکھتے ہوئے کہا مریضہ کے دل پرا جا تک کوئی مخت صد مہ پہنچا ہے جس وجہ سے انہیں بارٹ افیک ہواہے اور بیر بے ہوا ہوگئی ہیں ایسے بارے البک فیل بھی ہوسکتا تھا پھر بھی ان کی زندگی خطرے میں ہے میں انہیں بچانے کی یوری کوشش کروں گا آپ لوگ بھی ان کی زندگی کے لیے دعا کیجئے ۔ آگے جو خدا کومنظور

جۇرى2015

copied From

جواب عرض 72

آئيذيل كي موت

#### دوست طنے بیں اکثر **ناصر پردیسی ۔ راجہ پور**

شکوه ، جوابشکوه (نقم)

یوں فیل جو کرنا تھا پہلے ہے بتادیے ہم ساری کمآبوں کو چو لہے میں جلادیے کوشش تو بہت کی تھی ، ناکام ہوئے آخر بال پاس تو ہوجاتے جو نقل کرادیے پر ہے جو ملے ہم کوسب خالی دیے ہم نے اے کاش صفائی کے نمبر تھی دلادیے (جواب شکوو)

ایاز نعیم ایازی شیشاری

م وقت کی تندو تیز ہوا کی زدیمی آکر بیت چیکرستوں پر لوٹ کے آنے والے آتو کیا جائے رستوں کے موسم ہوتے ہیں بیجی اپنی اپنی رہتے ہیں اپنی اپنی سمت بدلتے رہتے ہیں فرصت عباس شاہ ۔ آزاد کشمیر

چھوٹے معصوم بھائی ہوڑھے والدین سب آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر فائزہ کے لیے وعائمیں مانگ رہے تھے آخرایک فائزہ کے لیے وعائمیں مانگ رہے تھے آخرایک گھنے کی ڈاکٹر کی کوشش اور سب کی دعاؤں نے اپنااٹر دکھایا فائزہ کی بند آنکھوں میں حرکت بوئی اور پھر دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھول دی جاروں طرف گھرے تمام افراد نکا ہوں میں امید کا دیا جلائے گھڑے تھے لیکن امید کا یہ دیا ایک بار پھر بھڑک کر جمیشہ جمیشہ کے لیے خاموش بوگیا۔

فرحت ۔ فائزہ کے ہونٹ کانے اورلرز تی ہوئی آخری آوازنگل ۔ آئی ۔ ڈی ۔ ایل ۔ ملائبیں کرتے بلکہ آئیڈیل کی جمیشہ موت ہواکرتی ہے میں میں جارہی ہوں فرحت تم میر ہے بعد رونا نبیل ۔ای ۔اور چھوٹے بھائیوں کو بھی رونے مت ویناخدا عافظ ۔

اس نے سب پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئی اس ہے حس دنیا سے دور چلی گئی جس میں دولت کے آگے انسانیت اخلاق اور خلوص و محبت کے سب ناطے دھندلا جاتے ہیں یہاں دولت ہی عزت ہے اور دولت ہی عظمت ہے باتی سب رشحے غرضی ہیں۔

نظم

زندگی برباد ہوجاتی ہے کی ہے محبت نہ ہوا اُر تو کو کی فرق نہیں پڑتازندگی گزر ہی جاتی ہے آہتد آہتہ خوشی میں غم میں محبت ہوجائے اگر صنم جوکرے وفا ساتھ نبھائے سداتو پھول کھلتے ہیں اکثر

جواب عرض 73

آئيذيل كى موت

## انتظاراك كرب مسكسل

#### - يتحرير محمر فان ملك - راوليتذى - 0313.7280229

شنرادہ بھائی۔السلام وہیم ۔امیدے کہ آپ فیریت ہوں گے۔ میں آن پھراپی ایک نی تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری بہ کہانی محبت کرنے والوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہانی ہائے پڑھ کر آپ چونکیں گے گئی ہے ہوفائی کرنے ہے احتر از کریں گے کئی کو بچے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو ہے بناہ چاہے گا مگر ایک صورت آپ کواس ہے تلقی ہونا پڑے گا وفائی وفائی ان ہمانی ہے آئر آپ چاہئیں تو اس کہانی کو کوئی بہتریں عنوان دے ملتے ہیں ادارہ جواب وس کی پایی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں نے اس کہانی ہے شامل تھا م کرواروں مقامات کے نام تبدیل کردیے ہیں تا کہ کی دل تعلی نہ ہواور مطابقت تھیں اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر فی مدوار نہیں ہوگا۔ اس کہانی ہیں یہ چھے ہوئے آپ کو پڑھتے کے بعد ہی بید چلے گا۔

امرقال کی طرح میرے وجود کو بل بل چنخارے ہیں اسرنیل ڑھتی ہی رہتی ہےاورتمہاری یادوں کا کوئی سرا نسیں تمہاری یادیں بل مل مجھے سنکنے پرمجبور کرتی ہیں پری آنھوں ہے نہ بند ہوئے دانی برسات کی حجمری لگ کی جب پیجھزی میرے دل میں موجود تیرے پیار تیم ہے ساتھ کی آ رز وگو کب ہے فتا ہر کرر دی میں ایک الیا تحص جھی ہے میری زیست میں عرفان جومیری عمر ہے اور ٹین اس کا لمحہ تھی ہیں یا دول میں تیری کب کا نکل چکاہوتا رکین چندائی سال ہے تیری یا دوں کے کھروندے میں ڈندئی ہر کرنے پر بھی مجھے آج تک کونی واپسی کا راستهٔ نبیل ملامیس کب تک تیری یادون کے تحروندے میں صرف رئی کرزند کی بسر کروں گا مجھے اپنی یا دول کے بہتے دریا سے نکال کراپنی زلفوں كے جال ميں قيد كراوں ميں تيرى يادوں كے كف نکال و پنا حیا ہتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے حسین کمحات والهتى كى بھى آرزولىيں ربى كيكن ميں تمہارے ساتھ كا بمیشے سے خواہشمندر ما ہول۔

ا کتو برمیری زندگی سے ملاقات کا دن خود باللیمن کوئٹی اور کے نام لگا کرائی سے ایجے ماہ سال مانگنا کتنی بزی حماقت ہوتی ہے محبت میں بھی منزل آسانی سے میں متی میں نے زندگی ہے ته ماہ سال مائے اور نہ ہی بھی منزل کی خوابش کا اظہار ئیا۔ پھر بھی ہے وفائی میرے تصیب میں شہری انفاظ میں ور ن ق کن سب پیچه کھوٹر بھی انتظار کے چن بل وہ خود تھام کر مجھے یوری زندگی کا انظار کرے دے گیا میں ے کتنا جا ہاتھاا ک کو مجدول میں اس کو ہے بناہ عاجزی كے ساتھ مانگا تھا كتا تزيا ہوں ميں اس كے چنديل ساتھ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے دل پر چقرر کھ کرنسی ے کیے سب چھے تنوا وینا اپنے چین وقرار کے ساتھ دل کا سئون جمی تا رتار کردپینا اور پھر سب پچھاٹنا کر بھی سَون کے مل ڈھونڈ، چندآ نی تک تیری واقیں مير ـــ كا نوب يس محجق بين تيما شيرين لبجه تيرا وه نازے سرایا ہیں سے تک بول بھی تیرے خیالوں کی و نیا میں قط و قط و پھلول کا تمہارے وعدے کی

2015

جوار عرض 74 جوار 74

انتظاراك كرب مسلسل



اینے بیارے دوبارہ نواز کر مجھے تمام دکھوں درداور کر ب سے دور کردو میں اب اور سہد نہیں سکتا تمہاری جدائی کوتم ہے بچھڑنے کے بعد سے میری زندگی اند هِرْتَكْرِي بن كَيْ ہے ميري زندگی اند ھے كنووس مِس بسر ہوتی لگتی ہے جہاں روشن کی ایک لکیر بھی بہنچ نہیں یاتی میں بس تمبارے بیاراورساتھ کو مانگتا ہوں۔ میں مجبت کے نام سے ہمیشہ بھا گئے والا کب اس محبت کے شکنے میں پیٹنس گیا ہوں میں بھی جان ہی نہیں یایا کہ محبت ہونے سے زیادہ سکھ ملے یا محبت کے بعد چندامحبوں کی ونیا میں میں نے تم کو دیوی کی طرح و جا ب مِن نے تم كوبہت جا با براتو ل كوا تھا تھ كر تم کوخدا کی ذات ہے مانگاہے میری ذات کے اسلے ین نے مجھے بہت تزیایا ہے بہت رولایا ہے میں تہارے پار کے بغیر میں کب تک بول جنوں گا میری زندگی میں بہار کی آمتم سے مسلک رہی ہے میری زندگی میں دوبارہ آمد میری خزان جیسی زندگی کو پھرے خوبصورت بنادے کی چندامیں نے انتظار کے طویل اور کرب ہے بھر پور کھات کے ساتھ سمجھوتہ کیا ے میں نے اپنی زندگی انتظار کے نام کی ہے لوگ میری دیوانکی جو تیرے لیے بین اس پر ہنتے ہیں میں خودکوتمہارے نام پر لگا کر تیرے انتظار کی دہلیز پکڑ کر

بن گیاناں روگ آخراں کو کھود ہے کاغم ہر کی کیے چہرے پرای کو کھو جنا کیسالگا میری آنکھوں ہے ہتے ہوئے آنسو ہروقت میرے کہائی کواپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں میں ول کولا کھ سمجھالوں مگر میرا دل صرف تیرے بیار کے لے مہلا ہے میرا دل صرف تیرے ساتھے کے لیے تر ستاہے میں اپنی زنید کی کے طویل کھات بھی تیرے نام لگا كرم مى ميں نے بھی بھی چندائم سے بچھنيس مانگا کیکن میں آج تمہارے آ گے ہار مان گیا ہوں میں خود كوسنها لتے سنسالتے تھك گيا ہوں ہيں اپني زندكي

میں جب جب ان کلیوں سے کر رہا ہوں جہاں میں اورتم بھی ا کھنے چلے تھے وہ رائتے مجھے انجان ے لگتے میں کچھ کھود ہے کا احساس مجھے ان کلیوں میں قدم اتھانے ہے روک دیتاہے وہ گلیاں مجھ ہے اکیلا ہونے کی وجہ پوچھتی ہیں میری آٹھموں کے آنسو ان کلیوں میں ہزاروں وقعہ زمین بوس ہوئے ہیں ان آنسوؤں نے کئی دفعہ میرے دل کے درد کا مداوا کیا ہے میں کب تک یوں جیب جیب کر آنسو بہاؤں گا چندا مجھاس ورد كرب ے اسے بياركولااكر دور كردو من تمهارے ديئے ہوئے تھے كواتظاركى مولت میں بدل کر تہادے ساتھ کے لیے ترستے ہوئے دل میکتے ہوئے پیار کو کب تک اپنے دل کے تهدخانوں میں قید کروں جذبات کو کوئی قید نہیں کرسکتا ليكن ان جذبات كو دل ميں بائي عنی قبر ميں دفنا يا تو جاسکتا ہے۔ میں اپنے جذبات بیار کو کب تک بول روندول كا

کوین کہتا ہے نفرتول میں دردے عرفان ئىچىنىش بىخى بۇ ئىادىت ناك بىوتى بى<sub>ش</sub> چنداتمهاری نفرتوں کی بیزیاں میرے پہروں کو جکڑی ہوئی ہیں تمہاری نفرت میری محبت پر جھی غالب تونبيس آئے گی مراوگوں كى باتيس مجھے اب جيے تنبيل دي لوگ حمهيں جب وفاكي سلطنت كا جلاد كہتے جي تو و ل خون كے أنسورويا بي تمبارى اورلوگوں کی باتوں یر دکڑھتا ہے لوگ مہیں بے وفا کہتے ہیں تو ول کرتا ہے لوگوں کا مند تو ژووں کیکن جب سے تم مجھے چھوڑ کر گئی ہوں میں لوگوں کے موالول كے جواب كے زغے مل بول يرے ليے تمباری یادیں ہی اب جینے کا سامان کرتی ہیں میں کب تک تنهاری یادول کے سہارے زندگی گزاروں گامی صرف تمبارے بیار کا ایک بل مانگماموں تاک لوگ جھو کو ب وفائق نہ ہے میں نج ادائی زیست کی روایت کو کب تک یوں سنجال کر رکھوں گا پلیز مجھے

جؤرى2015

جواب عرض 76

انتظاراك كرب متكسل

#### غزل

ا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے اسے کہنا سوتے ہم بھی نہیں ہیں انا ہے وہ مھیب جیب کے روتا ہے اسے کہنا ہنتے ، بھی نہیں ہیر انا ہے وہ مجھے بہت یاد کرتا ہے

کے طویل سال بھی تیرے ساتھ گزار ناجا ہتا ہوں میں یل بل سک کرد ہے ہے گیا ہوں مجھے اینا ہاتھ بردھا اردوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرے مجھے زندگی کے ساتھ دوبارہ منسلک کردوں پیھی میری زندگی کی آ ہے بی ایک غزل کے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں۔ بیغزل محصے يا وتو ولا عمل فقي ياد بھي تو آئمي بھی مید جو کے تھے بمس تول جود مے تھے بھی کا نیے لبوں سے بھی اشک کی زبان میں بمحى تنج گلستان میں سی کوئے روروال میں کی دوست کےمکان میں تو كبال جلى كئ تقى تيرايے قرار عرفان تيري جبتح مين حيران تيري ياديس سلكتا بھی سوئے کوہ وصحرا میں بمحی ہے کس وتنہا لبے و مدکی تمنا بناآرزومرايا محم برجك يكارا فقے ڈھونڈ ول ڈھونڈ ہارا تو كەرە ئ زندى كى تو کہاں چلی تی ہے کیسی نگی میری تحریر این آرا سے مجھے ضرور نواز ہے گا۔ بھے انظار ہے گا۔

جواب عرض 77

انتظاراك كرب مسلسل

### اب نشانه کون - تحریهٔ من فوزیه کنول دکتن بور

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ بیں آئ فیرا پی ایک نی تحریر عبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے بیدایک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کرآ ہے چوہیں گئے ہی سے ہوفائی کرنے سے احتراز کریں گئے سی کو بچے راہ میں نہ جھوڑی گئے کوئی آپ کو ہے بناہ جائے گا مرایک صورت آپ کوائی ہے تخلص ہونا پڑے گا وفا کی وفا کہائی ہے آئر آپ جائیس توائی کہائی کوگوئی بہترین منوان ہے گئے بیں ادارہ جواب عض کی یائی کو مداور سے مطابقت کھنی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ میارائم ذمہ دار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں کا ادارہ یارائم ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا آئی ہے ہوئے بعدی ہے جائے ا

قدموں سے کپٹی رہتی ہے اور قدم رکھنے کا نام تبین لیتے اور حد تو یہ ہے کہ نہم اس معالمے میں کوئی قیاس آ رائی بھی نہیں کرتے جیسے ہرشے مفلوج ہو گررہ جاتی ہے فہم مقل زمیں حراست سب دھرا کا دھرارہ جاتا ہے اور قدم ان راستوں پر بھیلتے جا رجائے ہیں ۔

بہت یوں ہے۔ تن میرائی میامنا ہواایک ایک از یا دینے والی محبت ہے جس کی داستاں من کر جس خود پر بٹان ہوئی اور کوئی بھند نذکر یائی اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں آئے لئے کل کر زویا اور نٹار کی داستاں شخصے جی ۔

ز ویارونی میرے گھر میں داخل ہوئی کیا ہوا زویا میں نے گھبرا کر چوچھاز ویا جلدی ہے میر ہے گھے لیٹ گئی اور زورز ورز ور ہے روئے کی زویا پلیز بتاؤیقر ہوا کیا ہے مگرز ویا کچھ نہ بولی اور روئ جا ربی تھی میں نے بڑی مشکل ہے زویا کوا پے پاس صوفے پر بھایا اور بیارے بوچھا بات کیا ہے

مجھ کو سمجھا یا کراہے تو میں کر بیٹی ہوں محبت مشورہ ہوئی تو تم ہے پوچھ کر کرنی پیر مجت کے بھی کی روپ ہوتے ہیں می فسمیں ہوتی ہیں بھی تو یہ بہت بیاری یا تھی بیاری جنگو ہونی ہے اور جمیں اس میں زندگی کا مسئلھ نظم نے مناہے اور بھی بیالی وار ہو ولفریب مزا بن بائی ہے کہ بھارے جسم سے سانس تک چھین ایمتی ہے اور بھارے لبوں پر پھیلا ہوا حقیف مجمم تک چھین لیتی ہے اور بم اس کے اجزے لئے رشتے کی سمت تکتے رہ جاتے ہیں اور یہ محبت کے رائے بھی کرنے جیسے ہوتے جی بال حافے کب کہاں کس موٹ پر جاسمیں کھے جرمین جائے کیوں ہم جمیشہ اپنی انجان راہوں ہو سی اجبی محص کے تابع رہتے میں شوق تمنا اس قدر ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پرا تھتے ہی چلے جائے میں جالانکہ نہیں منزِل بھی نہیں ہوتی گراٹیک فوش كمائي جميں صدا تھيرے ہوئے رھتى سے اور

جواب عرض 78



مجھے یہ بن کر بہت خوشی ہوئی کرے میں آئی تو زویا رور ہی تھی زویا کیاتم نے سائبیں تنہاری ای نے کیا کہا ہے ارے تمہاری تو قسمت ہی جاگ کئی مہیں تو خوش ہونا جائے میں نے اتنی یا تیں کیں مگر زویائس ہے مس نہ ہوئی میں نے قريب جا كرزويا كاكندها بلاكركبا زويا كيابات مے متہیں خوشی نہیں ہوئی کیاتم نثارے شادی نہیں كرنا جا ہتى زويا ايك بار پھر دھاڑيں مار ماركر رونے تھی مجھ ہے لیٹ گئی زویا زویا مجھے زویا پر ترس آر ہاتھا کچھتو بولواصل بات کیا ہے کا کہتا ہے وہ کچھتو بولومبرے اتنا کہنے پوز و یا بولی کی آلی شار مجھے اینانے کو تیار نہیں ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا ے میرے ساتھ ہے وفا کی ہے میں اس کی ہر طرف عے کیے گئے نت نے بہانے گھر والوں کو ساتی ربی گھر والے مجھے بار بار کہتے رہے کہ وہ اچھالڑ کانہیں ہے وہ ضرورتمہیں ایک دن دھوکہ دے گا گر میں نے کسی کی نہنی میں تسی صورت نہ یانی میری ماں مجھ سے بار ہار کہتی رہی کہ وہتم سے قطعا بھی مخلص نہیں ہے پچھ پچھی مجھے شک بھی ہوتا مگر میں اسے بے کار وسوے سجھ کراہیے ول سے نکال دیتی میں بار بار کہتی کہ نثار ایسانبین ہے نثار نے مجھے مجبور کیا کہ میرا گھر والوں سے زکر کرو جب میں نے بات کی تو بہانے بنانے لگا مجھے ہر محص نے بار باریم جھا یا پیارے بھی اور مختی ہے بھی مگر میں ہی یا گل تھی جواس دھوکہ باز کو پہچان نہ سکی تھی جب میرے باپ تک بات پیچی تو اس نے مجھے دوستوں کی طرح سمجھایا کہ بیٹا وہ تحص ضرور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے پہلے وہ بے جین تھا کہ گھر میں بات کرومگر اب نت نے بہانے بنار ہا

آنی وہ شار۔اس سے پہلے بے زویا مجھاور بولتی زویا کا بھائی لال پیلا چرہ لے کر ہمارے گھر آن پہنچا تھا میری چھٹی حس نے خطرے کا احساس دلایا اس کے بیچھے بی اس کی ماں بھی آگئی زویا کے بھائی نے اے بالوں سے بکرا اور تھییٹ کر دروازے تک لے گیا ہم دونوں نے بوری قوت ے زویا کوچیٹرایا نجائے اس میں آئی طاقت کہاں ے آگئی تھی اس کے بھائی نے زویا کی گرون دیوچ میں لی اور اس کی آئکھیں طلقوں ہے المنے کو ہو گئیں زویا کی مال بار بارا بے بیٹے کے سامنے باتھ جوزتی بیناتمہیں خدا کا واسط اے معاف کر وے میں نے جب اس کے بھائی سے کہا کہ تو اس ک گرفت ایک کمے لے لیے ڈھیلی پڑگئی ہم نے فائدہ اٹھا کر ای کمجے زویا کوسائیڈ پید کیا زویا کی ماں جلدی سے گلائ میں یانی لے آئی اور زویا کو دیا زویا کا بھائی ابھی بھی قبرآ لود نظروں سے زویا کو گھور آ یا تھالیکن میں ابھی بھی سارے معاملے ہے نا واقف تھی زویا کی رورو کر آئکھیں سرخ ہو گئی تھیں زویا کی ماں مسلسل بول رہی تھی کہ ہماری توعزت خاک میں مل جائے گی زویا کا بھائی بولا يوچهاس سے كون بو وہ بتاتى كيوں بيں اس كى اس بات یوافآد ہے ہراساں زویا مزید ہرساں ہو گئی تھی بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ اس کے بھائی نے خلق کے بل غرا کر ہو چھا آ ہت بولو بیٹا آ واز اڑوس بروس میں جارہی ہے لوگ کیا سوچیں گے زویا کے رونے میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا میں نے زویا کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کے بھائی کو کسی طرح سمجھا کر گھر بھجوائے اور زویا کومیرے یا س رہے دیں زویا کی مال ایسا کیا مگر زویا کی ماں مجھے جاتے جاتے ہے تھم صا در کر گئی کہ بینے ہم اس کی شادی ای لز کے نثار ہے کرنے کو تیار ہی لیکن ا اُر وہ اینے والدین کو بھیجے اور عزت سے بیاہ کر

جورى 2015

جوارعرض 80

آب نشانه کون

ے میٹا سوچوالیا کیوں کرر ماہے بیٹا تیز حیکنے والی

شے سونا نبیں ہوتی تمہاری عمر بی کیا ہے عقل کا

وروہ خوالے بھی کمال کرتے ہیں اور میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے سامنے صوفے کی بشیت ہے سر ٹیکے میں زویادل میں ایک عجیب بکچل ہی تھی ایک متواتر بازگشت اس کے ارد گرد ہور ہی تھی اک سمندر کی پیارتھی اس کے اندر گروہ سبراؤں میں بھٹک رہی تھی اور اس کے دل مِي ايك جيب ي تكي ہوئي تھي مكمل منوں كا عالم تھا اور دورتک ایک سنانا ساچھایا ہوا تھا نہ کو کی آ ہٹ نه کوئی دستک مرآج بب رشتے نامطے نوٹ یکئے تصحيح رشتے كالمحل نہيں تھا آج و و پالكل آزاد پھي محبت کے رہنتے ہے آج مبھی تو وہ چونگی تھی ہنجید کی سے سر بلایا میری طرف دیکھا اور میں بھی اپن بات میں محوہوئٹی میں بیسوچنے تکی ان بیخف کئی صورت بھی زویا کے قابل نہیں ہے ذکیل وخوار کر كركه ويا ب ب جارى كوات من اس كى ايك ہلا وینے والی بات نے میرا سارا وهیان این طرف صینج لیاوہ بولا میری زندگی میں اب تک بے شارالا کیوال آئی اور کئی ہیں میں لڑ کیول سے زیادہ وفا ايک مهينه روتني رڪتا هول پھر چھوڙ ديتا بول خوبصورت سے خوبصورت اور پیاری ہے بیوری امیرے امیرالا کیوں کو میں نے آپنا نشانی بناما ہے پھر زویا کیا چیز ہے اس نے بہت ہی جبران کن با تیں کی مگر کھے یا تیں الی کیس جو وقعی ہی حیران کن تھیں وہ کہنے نگا کہ آگر کوئی لڑکی پیے تبت کر وے کہ ٹارنے اس سے وفائل یا ایک ماہ سے زیادہ دوئی رکھی تو میں اپنا سرفلم کر وانے کو تیار ہوں اس کی باتیں بن کرمیرا دیا ٹے گھو ہے نگا تھا میں نے اسے کہا یا مج من بعد کال کرنا ضروراس نے فون بند کرویا میں نے زویا سے یو چھا کہ کیا مہمیں ان تمام ہاتوں کے بارے میں علم تھا۔ مبیں ۔ نبیں ۔ رئیس آئی جان مجھے تو شار نے صرف اتنابی کہاتھا کہ ایک کڑی ہے جے جے

استعال کرو میں ابو کی یا تیں غور سے نتی رہی مجھے اس وفت ابو کی باتیں زہر لگ رہی تھیں مگر آج امرت ہے بھی زیادہ میتھی لگ رہی ہیں میں نے ائے کاش میں اس دن ان کی بات مان کیتی تو آج بدون نہ و کھنا پڑتا میں نے زویا کی ساری باتیں بڑے دھیان ہے تی تھی اور کہا کہ کیا تمہا ہے یاس اس لڑکے ٹار کا تمبر ہے تو وہ بولی کہ جی ہے میں منے کہ ا کہ مجھے دو میں نے نمبر لے کر ڈ اکل کیا تو وہ جی کون جی میں زویا کی دوست ہوں آپ نثار۔ جی میں نثار ہوں کیا خدمت کرسکتا ہوں آ پ کی زویا ہے بات کروجی مجھے زویا ہے بات مبین کرنی کیوں کیوں نہیں کرنی اس کی وں گی ہر بادکر كاب بات نبيل كرت كى الكي كي ساته الياكر کے تمہیں شرم نہیں آئی کیا تمہارے گھر میں بہنیں تہیں میں کیا تہارے سے میں ول تھیں ہے کیا تنہارے اندرڈ رہ بھی انسانیت مبیں ہے میں نے ا تنی یا تمیں کیس مگر وہ کچھ نہ بولا اب بولو کیا ہو گئے کیوں نہیں ہو خاموش کیوں ہو کچھ ذرا بھی انسانبيت باتي ہے توتم بولوتو و وولا كه پہلے آپ اپني بات حتم كريس بھريس بولوں كابال بولواس نے منه کھولا تو میں جیران رہ گئی کہ وہ بولا دیکھیں جی میں نے زویا ہے کوئی شاوی وادی کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ سی ہے بھی نہیں کیا تمہارا کس ہے کیا مطلب میں نے اس کی بات کا ف کر کہ ااس نے بے تعلق ہو کر کہا میری زندگی میں کوئی زویا نہیں ہے میری زندگی میں ہرروز ایک زویا آتی ے اور ا کیلے دن جلی جاتی ہے میں حمران کن تظروں ہے بھی زویا کی طرف دیکھتی اور بھی اس کی با تیں عنی کہاں زویا کی محبت اور کہاں اس کی

کیوں بچی محبت کرنے والوں کومحبت نہیں ملتی دردد ہیئے والوں کا تو کچھنیں جاتا

2015

جواب عرض 81

میری جان بیسب میری جبیں کی ہی مانتیں ہیں میں نے اس کے لیے سنجال کر رکھی ہوئی ہیں جب وہ مجھے ل جائے گی تو میں اس کی ا مانتیں اس کے حوالے کرووں گا ٹھیک ٹھیک مگر پوری بات بتاؤ

ای وقت میری عمر چوده سال تھی جب میں گرمیوں کی جھنیوں میں جبیں کے گاؤں گیا میرا کوئی ایبا ویبا ذہن نہیں تھا میں کس چھٹیاں گزارنے گیا تھا میرا بالکل بچوں والا دِماغ تھا جبیں مجھ سے عمر میں تین چار سال بڑی تھی ایک دن حسب معمول ہمجاریا کی پر ہیٹھے ہوئے تھے جبیں اینے ہاتھوں یہ مہندہ لکوا رہی تھی جبیں نے اپنے باتھ پر مبندی ہے میرا نام لکھا جب جیس نے مہندی ہے این لکھا تو میری خوشی کی اتنبا نہ رہی میں نے جبیں کی طرف محبت ہے ویکھا تو وہ شر ما سی گئی اور اس نے باتھ سے مبندی وهو ڈالی میرے دل میں ایک بلچل ی مج گئی تھی جبیں کی مجت خیلکنے آلی میری زندگی میں عجیب می خوشیوں کا اضافه ہونے کا بیر محبت بھی عجیب شے ہے خوشبو کا ا یک لطیف ساحجونکا بن بلائے مہمان بنے لگا او رمیری ساری ہتی کو لپیٹ کر لے گیا اور میں نے یه کب سوحیا تھا کہ دومیری زندگی میں اس طرح بیار کی صورت آئے کی اور خزاں کی مانتد لوث جائے گی اب میں اسے کہ بھی کیے: بتا کہ تم میری زندگ بن گئی ہوتم میری پہلی اور آخری محبت ہو تمبارے بغیراب میں نامیل ہوں مرحمہیں کیے کتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں تنہیں کھونہ وویں کہیں تم میری محبت کوٹھکرا نہ دویہ بات گوارہ نے تھی که میں اپنی محبت کی تذکیل برداشت کرسکوں اس لیے میں اس سے کچھ کہتا نہ تھا کیونکہ میں اس وقت اس کے مقابلے میں کھے تھا نہ حیثیت میں نہ خوبصورتی میں نہ تعلیم میں میں خود کواس کے قابل

مِن بجین میں پیار کرتا تھا تگر وہ اب مجھے جھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ مجھے ملی تہیں ہے اس کے سوا مجھے کھے نہیں بٹایا زویا نے ایک گہری سالس بحر کر کہا میں نے زویا کوسلی دی میں و کھے ربی تھی کہ وہ خو دکو یر سکون دکھانے کی کوشش کر رہی تھی سارے وموسول کوایک جانب رکھ کرشار ہے خدشوں کو پس یشت ڈ ال کر ساری سوچوں کوجھٹکتے ہوئے وہ میرا کام معمول پر لانے کی کوشش کررہی تھی وہ مطمئن نہیں تھی مگر خود کومطمئن ظاہر کر رہی تھی وہ خوفز دہ وکھائی دے رہی تھی مگرخو دیر اعتا و ظاہر کر رہی تھی اندرے حدیثے سرابھارے کھڑے بتے مگر پھر بھی وه مطمئن ہو کرتمام با توں کو حجٹلا رہی تھی کیکن میں سب سمجھ رہی تھی و کمچے رہی تھی کہ وی کیسے میری تمام باتوں کو سننے کے لیے عنبط اور ہمتیں اٹھنی کر رہی تھی زویا کہے لگی آپی آپ کال کریں میں نے کال کی یہ جبیں کون ہے میں نے پہلا سوال ہی فوان ا فعاتے کر دیا اس کے د ماغ پر تقش کر دیا کیونک میرے خیال کے مطابق یمی بہتر تھا اور کسی حد تک یمی نھیک تھا تو وہ حجت ہے بول بڑا کہ تہمیں کس نے بتایا میں نے کہاجی مجھے زویا نے بتایا ہے۔ پلیز بنا میں ۔ بی میں اپنی کچھلی زندگی کو یاد كر كے خو د كو پريشان نبيل كرنا چا بتا اچھا تو جو آپ دِ وسروں کو پریشان کرتے ہیں اس کا کوئی احساس تہیں میں یو چھ کر ہی رہوں گی آخر چکر کیا ہے تنہارا مقصد کیا ہے اورتم ایسا کیوں کرتے ہو جی دیکھیں بس لا کیوں ہے ووی کرنا میرا شوق ہے بیتو کوئی ہات نیہ ہو کی تمہارے لیے کسی کی عزت کو کی معنی نہیں رکھتی ۔ کیوں تمہارا شوق ہے آخرتمہارا مقصد کیا ہے بتاؤ آج مہیں بتانا ہی پڑے گا۔ ا پ اتنا فورس کررہی ہیں توسیں۔ ایکچو ٹیلی جبیں رہتے میں میری کِزن گلتی ہے میرامن میراتن میرا دهن میری زندگی میری وفا

2015

جواب عرض 82

ابنثانهكون

RSPK.PAKSOCIETY.COM

چیٹردی بھائی مجھے جہیں بہت اچھی گلتی ہے ہیں اس ہے محبت کرتا ہوں مجھے جہیں چا ہے ہر حال ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکنا میرے منہ ہے ہیں الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرا بھائی زورزور سے مہنے لگا کہنے لگا کہ کیا وہ بھی تم ہے محبت کرتی ہے تو میں نے بے تکلف کہا کہ جی ہاں ۔

تو وه پھر ہنیا اور میری محبت کا غداق اڑایا میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی ہمی کا مطلب نہیں سمجھا بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور بات کو ٹال مٹول کر دیا میرے دیاغ میں نجانے کیوں خطرے ك الارم بحنے لئے يكھ دن ہوئے تو ميں پھر گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا بھائی و کھے کر کہنے لگا ہے تیاری میخوشبو کہاں کی ہے تیاری ہے میرے بھانی کی اس معم کی تیاری تو عام طور پر کوئی جانے کے ليے ہوا كرنى تھى اس نے برے طنز بدانداز ميں كبا مہیں یا رایسیا کوئی ہات نہیں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ے کوئی انجائی ہے شے میری محبت کا نداق اڑا رہی ے میرا پیچھ کررہی ہے جھے ہرطرف سے ہننے کی آ وازیں خانی دینے لکیس بھائی میرے پیچھے پیچھے بی کرے تک آگیا کہاں جارہے ہو۔ گاؤں جارہا ، ہوں جبیں سے ملنے میں خاموش رہا مگر بھائی کے چیرے کے تاثرات کچھاور ہی کہدرے تھے میں بہت سریس بھائی پلیز جھے بھھنے کی کوشش کریں مجھے جبیں جائے ہر حال میں میں اس سے بے بناہ محبت کرج بوں اور محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے اس پر بھائی ایک یار پھر بنس دیااور کہنے لگا چھڈیار چل آندر چل خیند بری ہے تیری محبت کے قسفے کو مُعندُلُك جائ كِي جل جائے پيتے بيس كل جاتا میں نے جانے کی کوشش تو بہت کی گر بھائی اصل بات نہ بیّا تا بھر ہم دونوں بھائیوں نے ٹھنڈے موسم میں گرم گرم جائے لی یا تیس بھی ہوتی رہیں جبیں کے بارے میں بھی ہوئیں گرحس بار سے

نہیں سمجھتا تھا گر کیا کرتا جزبوں پر اختیار کب تھا اور ول کوئی جارا غلام تھوڑی تھا جو جاری بات مان لیتا دل کو بیہ جذبات اور إحساسات کی رياست كابادشا بآج من اس التيج ير كفراتهاك ميرا دل جا ہتا تھا كہا پئى جبيں كى طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ توڑ دوں اور اے دنیا سے چرا کر لے جاؤں خواں مجھے خود کومٹانا ہی کیوں نہ پڑے ابھی میں وہی پر ہی تھا کہ مجھے ایک ہفتہ ہو چلا تھا میں ہر روزجيس كوچيكے چيكے ديكها تھا تمريجھ كينے كى ہمت نہ تھی بھی جین اپنے حسین سرایے کے ساتھ پاس آتی بھی تو میں شرم ہے اپنی آسمنیس بند کر لیتا کی بارول طابا بھی کہ اپناول کھول کرجیس کے سامنے ر کھووں کر ہمت نہ جتا پایا ہے کرتے کرتے میرا واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا جس نے پچھ اشعار آتے ہوئے میں نے جیس کی ڈائیری پرلکھ دیتے اور خود جیار ہوا بہت سارا پر فیوم لگایا اس خیال سے کہ جبیں کے پائل جاؤل گااگر موقعہ ملاتو اے دل کی بات ضرور کموں گامیں ابھی جبیں کے یاس پہنچا ہی تھا کہ عین ای وقت میرا کزن یعنی جنیں کا بھائی کمرے میں انٹر ہوا کیوں بھائی جانے کی تیاری ہے مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرے سادے جذبات کانٹول بھری جج پر ننگے پاؤں رکس کررہے ہیں میرے سارے خیالات جذبات دل میں ہی رہ کئے تھے اور میں اپنے بیار کا بوجھ لیے ہوئے گھر آ گیا مجھے نہ دن کو چین نہ را تو ل کو نیند میں ہر وقت جبیں کے بارے میں ہی سو چتار میتا تقریباایک ماہ بعد میرے بڑے بھائی کی شادی تھی جوائی گاؤن میں مجھے بہت خوشی تھی کہ میں جبیں سے ملوں گا اس ہے اظہار محبت کروں گا پھروہ بھی کرے گی یہ سوچ سوچ کر میں دن رات پاگل ہوتا رہتا تھا ا یک دن میں اور جھے ہے بڑا بھائی ٹو از ہم دوتو ں بینے باتیں کررہے تھے کہ میں نے جبیں کی بات

2015

جواب عرض 83

سوالی نه ہوں کیے آج تو وہ واقعی سی شاعر کا حسین خیال لگ ربی تھی وہ ذرا سا پنچے کی جانب جھی تو میں نے شرارتا کہا کہ میں نے سا ہے اس وادی کے لوگ محبت کوفر اموش نہیں کرتے جناب ہم بھی بہت امیدیں لیے ہوئے ہیں جیس خاموش ہو گئ کیکن میں نے محسوں کیا کہ شایداے بہت برا لگا میں وو تین ون گاؤں رہا جبیں نے مجھ سے ٹھیک طریقے ہے بات بھی نہ کی میں نے یو جھا تو اس نے نقیک طریقے سے جواب بھی نددیا جس کی وجہ ے میں بہت پریشان رہامیں مجھنہیں یار ہاتھا کہ کیا ہورہا ہے میں گھر واپس آگیا تھا گر آتے ہوئے میں جبیں کی ڈائیری میں ایک خط چھوڑ آیا تھا جس میں میں نے وہ سب کھ لکھ دیا تھا جو میرے دل میں تھا اب جواب سننے کے لیے میں ہے چین تھا اب جواب مجھے کس صورت میں ملا پیہ بھی بتاتا چلوں کچھ وزوں بعد میرے بھائی نواز نے کام پر جانا تھا وہ جاتے ہوئے گاؤں گیا تو جبیں نے ساری بات اسے بتا دی جب بھائی گھر آیا تو آگ بگولد تھا مجھے کہنے لگا میں نے مجھے کہا تھا نہ کر جبیں کے پیچھے نہ بھا گ اس کا پیچھا چھوڑ دے اس کی محبت میں ندالجھ تو ابھی ان چکر ڈل سے دور رہ تو ابھی بچدہ بھائی کی زبان ایک بار پھر نہاڑ كفرائى وه فيقه نگا كرنس ربا تفايس نگابيل جھکائے بس روئے جار ہاتھا رونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا میں اہمی جیدہی تو تھا تھے ہی تو کہد رہے تھے وہ ایک اپیا بچہ جوا یک خوبصورت تھلو نا بیند کر بیضا تھا آورا ہے یانے کی ضد کرر ہا تھا تگر اعكے اپنے على اس كا يذاق ازار بے تھے اي كا تماینہ بنارے تھے زندگی میں کچھ چیزیں اتن قیمتی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کھوجا تیں تو سکھ چین کھوجا تا ہے میں نہائت ہی معصوم انداز میں کھڑا اس سے باتیں کررہا تھا رور ہاتھا بھائی مجھے جبیں پہند ہے

ہات آ گے نہ بڑھی میراهمیرد وطرفہ بٹ سا گیا ہیں سوچوں میں گر سا گیا بھائی میری طرف دیکھتا تو میں اپنے لیوں پر دکھا وے کی مکاری مسکر اہٹ سجا لیتا ہم دونوں کھڑے ہونے لگے تو بھائی نے مجھے عجیب ی بات کمی جس میں میرانھا سادیاغ الجھ کر رہ گیا بھائی نے کہا جبیں کی محبت میں اتنامت الجھو که تمهمیں کو کی سلجھا نہ سکے بیہ بات اس وقت میری سمجھ ہے با ہرتھی مگرا بہیں وہ تو یہ کہہ کرچل دیئے عمر میرا ننها سا دل اندر ہے ٹوٹ سا گیا میں سوینے لگا کہ آخر بھائی ان تمام الجھنوں ہے رہا کیوں نبیں کر دینا کیوں پہلیاں بچھوا رہا ہے پھر سوچا چلومبح گاؤں تو جانا ہے جبیں ہے ساری بات واصغ ہو جائے گی اس سے بوچھوں گا کہ وہ مجھ ے محبت کرتی ہے یا نہیں دور سے شام ہونے کا انتظار کرنے نگا اور رات ہوئتے ہی میں ملیج ہونے کا انظار کرنے لگا ساری رات جاگ کر گزاری منع ہو کی تو جانے کی تیاری کرنے ِلگامیں آئٹی کے گھر پہنچاتو جبیں سکول گئی ہوئی تھی بھی کمرے میں آ کر لیٹنا جمعی گلی میں بھی صحن میں مگروفت گزرنے کا نام نہ لیتا ہیا انتظار کے کھات بھی کتنے طویل ہوتے میں مجھے آس وقت احماس ہوا پڑے انظار کے بعد جبیں آئی جبیں کو وکھے کرمیری آٹھوں میں خوشی کی لېر دوزگنی جبیں بھی مجھے د کھے کر بہت خوش ہوئی شام ہوئی سب حبیت پر بیٹھے تھے سردیوں کے دن تھے مختذی طالم ہوااس کی حسین زِنفوں کو چھو کر اور بھی حسین دلکش منظر پیش کر رہی تھی سفید ادر گلالی پرعد سوٹ میں وہ بغیر پیک اپ کے ہی معصوم اور پیاری لگ ربی تھی میری نظیریں ایک لمح کے لیے اس کے چرے پر تغیری کئیں میں ا ہے دل میں بہت ک امیدیں لیے ہوئے بیٹھا تھا اورسوچ رېا تھا که جميس تمهاري دېليز پردم ټو ژوپ کے یا بوز سے ہوجا میں کے محرسی اور کے کھر کے

جوري 2015

جواب عرض 84

میں بلک بلک کر رور ہاتھا میں گز گڑا رہا تھا جھائی مجھے جبیں چاہنے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی مجھے جبیں لا دیں بھائی مجھے جبیں اچھی لگتی بین لیکن بھائی کو مجھ بر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا پاگل ہو گئے ہوتم وہ کوئی تھلونا تھوڑی ہے جو تمہیں لا دوں وہ کسی صورت بھی تمہیں نہیں فل سکتی کیوں جبیں تم ہے بہیں مجھ ہے مجبت کرتی ہے۔۔

آخر بھائی کی زبان پر وہ الفاظ آبی گئے مجھے اپنے کا نول پریفین نہ آیا گریہ حقیقت تھی مجھے اپنے بیار کا تاج محل لڑ کھڑا تا ہواد کھائی دیا ایک طرف میرا بھائی ایک طرف میرا بیار بھائی بی آپ نے کیا کیا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہ روکا جب میں نے آپ سے پہلی بار کہا تھا۔

میں نے تمہیں سمجھایا تو تھا۔ بھائی آپ نے مجھے کب کہا تھا کہ جبیں آپ کی محبت ہے آپ نے مجھے کیوں ندروکا آپ نے مجھے تھیٹر کیوں نہ مارے آپ میرے کیسے بھائی ہیں

سے بھائی ہیں آپ جس نے جھے برباد
ہونے دیا جب میں لٹ چکا تو میر ہے سیحا بنے
آگئے آپ جھے کرنے دیں میں جو بھی کرتا ہوں
جھے جہیں ہرحال میں چاہئے ۔ چاہے جیسے بھی میں
جبیں کے بارے میں ای ابو سے بات کروں گا
میں نے ای رات کو ای ابو سے بات کی سب
میری باتوں پر ہننے لگلے کے عمر دیکھواور با تیں
دیکھولیکن مجھے خود سجھ نہیں آرہی تھی کہ میں ایسا
کیوں کررہاہوں ای ابو نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ
متہیں نہیں نواز کو پہند کرتی ہے پھر میں نے بھائی
سے بات کی تو انہوں نے بھی ہی کہا تھا کہ وہ
کیا چاہتی ہوایک دن بہت زیادہ بارش ہورہی تھی
آساں سے اتنا یائی برسا کہوں میں ہرطرف جل
آسان سے اتنا یائی برسا کہوں میں ہرطرف جل
آسان سے اتنا یائی برسا کہوں میں ہرطرف جل

تھل ہوگیا ساون کا مہیدتھ بہت لطف اندوزموسم تھا میں گھڑ کی کے ساتھ والی کری ہے ہر نیکے ہمیما تھا کہ نواز بھائی ایک دم ہے کمرے میں آن گھسا اس کے سرے چھر جھر پانی برس رہا تھا ہم دونوں اس کے سرے چھر جھر پانی برس رہا تھا ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی نہ تھا بارش بھی اتی تیز کھوئی کہ سب این کمروں میں قید ہوکررہ گئے تھے بھائی کہ سب کہنے لگا کہ ماؤ را تھے میاں کیا حال ہے بھائی کی بات سید بیر تی ہوئی میرے دل ہے جاگی تھی لیکن میں بھر بھی خاموش تھا میں نے تہمیں کہا تھا نہ کہ جیس سے دور خاموش تھا میں نے تہمیں کہا تھا نہ کہ جیس سے دور

ر بہا۔
لیکن تم نے بیہ کب کہا تھا کہ وہ تم سے محبت
کرتی ہے بچھدار سے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے
بھائی میں مجھدار کہاں ہوں مجھے تو آج پید چلا ہے
کہ تم مجھدار ہوا گر مجھدار ہوتا تو ضرور سجھ جاتا۔
تو ابھی مجھ جاؤ۔

بھائی بلیز خداکے لیے خاموش ہو جاؤ۔ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میری آنکھوں کے

> . بچیتو تمھی اینے کھلونے نہیں دیتا

تم ہے وتو ف میں ہوتم ہے مجھ ہے بھی زیادہ سمجھدار ہوتم نے تو اپنی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی سے شکی سب جھے جہیں ہوتم ہے شکی سب جھے جہیں ہوتم سے شادی کرنی ہے آیا ہوا ہیار کرنے والا مجنوں بنا چھرتا ہے اب تک تو میں برداشت کرتا رہا تہ ہیں اپنا چھونا بھائی شمجھ کر معاف کرتا رہا اب اگر تمہارے ہونوں پر جہیں کا نام بھی آیا تو میں تمہاری زبان مجھنج لوں گا۔

میں نے اس مے محبت کی ہے کوئی نراق نہیں نھیک ہے اگر وہ نہیں کرتی تو میں تو کرتا ہوں میں اے ایک نہ ایک دن ضرور اپنا بنا کررہوں گا میرا یہ کہنا تھا کہ نواز بھائی آگے بڑھے اور میراگریاں

جورى2015

جواب عرض 85

پکڑ لیا اور میرے منہ پرتھیٹر دے مارا تمہاری پیہ ہمت تم جبیں کے بارے میں ایسا لٹا سیدھا بولو بھائی نے مجھے تین تھٹر مارے میں نے بھی بھائی کا گریبان بکڑا مگر ہاتھ ندانھایا مجھےاس دن پتہ جلا کہ محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے ایک طرف میرے بھائی کی محبت تھی اور ایک طرف میری محبت استے میں جا چی نے ہمیں لاتے ہوئے دیکھ لیا وہ دوڑ کر آئی اور ہمیں چھڑایا میری بہت بری حالت ہو چکی تھی آج نہ میرے بھائی کو میرے چھوٹے ہوئے بررحم آیا ورندہی میں نے ان کے بڑے ہونے کی تمیز کی محبت میں ہم چھوٹے بڑے

ہوئے کی تمیز بھول گئے۔

کیا چیز ہے یہ محبت اس کی کوئی منزل بھی ہے یا نہیں ایک سکتی ہوئی چنگاڑی ہے یہ محبت بس د بوں کو جلانا جانتی ہے یہ جلانا نہیں جانتی میں ساري رات سوچيار باکه اب نه جانے کيا موگا میری میچی نے تمام گھر والوں کو ڈ ھنڈ وروپیٹ ویا ك بم كن بات يرجمكر رب سے بات نكلتے نكلتے جیں کے گفر والوں تک پہنچ گئی ان لوگوں نے جارا وبال آنا جانا بندكر ديا تمام رات نيندنه آئي تمام رات رو رو کرسوچا ربا کداب کیا کروں كروميس بدنتار بالبهى تكيه يرسرر كاكر حجيت كوهورتا ر ہا چکھا اپن تیز رفار سے چل رہا میں صبح ہونے كِ انظار بين تقامين نے كھرے بھا گئے كا ارادہ بنالیا تھا گھرے دو جہال ہے دوراس شہرہے دور جبیں کی یادوں سے دور کہیں دورنکل جاؤں میں لعریس سب ہے لا ڈلاتھا گرآج تنہا کیوں میری زندگی عم سے آئنا کیوں دھریے دھرے آنسو آ تھوں کی وہلیز یہ جمع ہونے کھے مگر میں اتنا ہر ول كول موريا مول مجھ تو جبيل عابي مجھ تو براآ دی بنتا ہے بچھے بجل کی چیک نی روشنی حاہیے میں ایک نہ ایک دن اس قابل ضرور بنوں گا گی

جبیں کواینا بناسکوں۔ صبح ہوئی تو میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل یا اورلا ہور کے گاڑی میں بیٹھ کیا گاڑی میں بنے بی مجھے اس بات پر ہمی ہمی آئی کہ جواز کے گھرے بھا گتے ہیں وہ لا ہور ہی کیوں جاتے ہیں

اسلام آباد - کراچی - راولینڈی \_ فیصل آباد - كيول نبيل كايزى ميل منضي بحي مجم اربارجيل كى یا دیں ستار ہی تھیں اس کامعصوم چیرہ میری نگا ہول کے سامنے گھوم رہا تھا میں نے لا کھ کوشش کی مگراس کی یادوں دے پیچھا نہ جھڑا سکا جبیں کی یادوں کے ساتھ سفر کیا تو مجھے پہۃ ہی نہ چلا کہ کب لا ہور آ گیا اس اجنبی شهر میں میں اس وقت بالکل اکیلا تھا پھر بردی مشکل سے میں نے ایک دوست کا مراغ لگایا اور اس کے پاس چلا گیا اس کی منت ا اجت کی تو اس نے ایک فیکٹری میں مجھے بطور وراکر کام پررکھوا دیا میں تین ہزار تخواہ پر کام کرنے لگا۔ اب میں بوی مشکل ہے بارہ تیرہ سورو یے بیا یا تا تھالیکن پھر بھی میرے لیے کا فی ہوتا کیونکہ میں الحيلا ہی تھا میں ساتویں جماعت میں تھاجب گھر ے نکلاتھا مجھے فیکٹری میں کام کرتے کرتے وو سال ہو گئے تھے لیکن میرے گھر کا کوئی فرو مجھے ڈھونڈ نے نہیں آیا تھانہ ہی انہوں نے کوشش کی تھی فیکٹری میں بھی تجھے ہر بل جبیں کی یادیں ست تی رہتی تھی اس کے یادوں نے ایک یل بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا ہر وقت اس کی یاد میں کھویا کووارے کی وجہ سے میرا بھی مشین میں ہاتھ آجاتا تو بھی کوئی چیز ہاتھ پہلک جاتی فیکٹری کا وُاكُمْ مجھے بمیشہ ندائی كراك يار تہنيں بى كوں سب سے زيادہ چونی لكتی بين دھيان سے كام كيا کو تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے میرے دوست مجھے کثر سمجھاتے رہتے مگر وہ کیا جانیں کہ جوایک

جۇرى2015

جواب عرض 86

كامران خوش ہوتے ہوئے كہا مجھے بھى اس كى بات میں اپنا احیا منتقبل نظر آیا کیونکہ میرا بھی مقصدتھا آ گے بر صنے کا جیس کو حاصل کرنے کا تھا اب مریے دل و دیاغ کے دوران ایک جنگ ی چیز کئی تھی میں سلسل کامران کی باتوں پرغور كرنے لگا تھا اور ہم نے فيصله كرليا اس مينے كى سنخواہ لے کریہاں ہے چلے جائمیں گے دس دن بعد ہمارا مہینہ بورا ہو گیا اور ہم فیکٹری سے نکل آئے وو تین ہونگوں سے پت کیالیکن جمیں کام ندملا بھر بری مشکل ہے جمیں ایک ہوئل پر کام ملاجہاں كامران بطور كاريكر خانسامه اور مين ميزيان كام کرنے لگا کامران کی شخواہ جار بزار تھی اور میری تین ہزارتھی میں نے بینو کزی اس لیے قبول کی تھی کہ میں بھی پہ کام سکھنا جا ہتا تھااس میں کا مران نے میری کافی میلپ کی دو ساتھ ساتھ مجھے سب سکھا تاتھی رہا ہم نے اس ہوئل پر تین ماہ کام کیا ا ورچھوڑ کرکسی اور ہوٹل پر دونوں بی بطور خانسامہ كاريكر كام كرنے لگے تھے ابھی میں تكمل كار يكر تو نہ تھا مگر کامران میرے ساتھ تھا اس لیے میں مظمئن تھا وہ ہوئل خاصا اچھا ہوئل تھیا اس کیے وہاں ہم دونوں کی شخراہ جیے جیے ہزارتھی ہم نے وہاں ہم دونوں کی شخراہ جی جیے ہزارتھی ہم نے وہاں یا تج جی خرارتھی ہم نے وہاں یا تج جی کاریگر ہو گیا جہاں میں مکمل کاریگر گیا وہاں میں نے حالات ہے لڑنا بھی سکھ لیا تھا وقت کی دھوپ اور جھاؤں سے لڑنا بھی سکھ لیا تھا وقت کی دھوپ اور جھاؤں میں جینا سکھ لیا تھالوگوں کے تھنڈے اور گرم رویے کو بھی گیا تھا یہ دنیا کس قتم کی ہے اسے کیے لوگ جا ہیں میں سب جان گیا تھا اس و نیا میں کیسے جیا جا مکتاہے یہ بھی جان گیا تھا اب مجھے اس کی پرواونہیں تھی میں کیا ہے کیا ہو گیا تھا بھی بھی اپنے آپکود کھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا مجھے اکثریہ شعریا د آ جاً ٣-اے عشق تونے تورلا دیا مجھے

باراس کے باس جاتا ہے اس کا واپس آنے کو جی نہیں کرتا حالانکہ اس کا مزاج بھی بخت تھا آدرِاس كالخره بھى آساں سے ياتيس كرتاتھا جب وہ جھى تو میری نگا ہیں بھی جھکی کی جھکی ہی رہ گئی میں تو مر منتا تھا اس کی اواوُل پر آج مجھے فخر ہور ہاتھا اپنے بھائی پر جواس کی محبت یا گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ بد نصیب ہوگا وہ اگر ان نظاروں کوٹھکرائے گا مگر ا یسے ہی لوگوں کی وجہ سے شاید اس و نیا کا نظام چل رہا ہے میں اکثر اس کے سامنے گنگ کا گنگ ره جاتاً نقاً وه بولتی چلی جاتی اور میں دیکھیا ہی رہ جاتا تقا وہ بچ میں حسن کا ایک شاہ کارتھی جب رات کا دوسرا پہر ہوتا تو وہ اکثر آ کر مجھے نیندے . بیدار کردیتی تھی جب میں چونک کراٹھتا تو پتہ چلتا ے بیا یک حسین خواب ہوتا میں پھرائی خیال ہے لیف جاتا کہ اورم ای خواب کے بارے س سویے لگتا کہ کیے ایک بل میں آئی ہے اور میرے یاس بینے کر مجھ سے ہزاروں یا تیس کر جاتی ہے وہ میری سوچوں سے حکومت کرنے ول ایک خوبصورت شنراد رئمتى اے كاش بيخواب حقيقت میں بدل جائے اکثرا ٹی خیالوں میں پر نہیں کب تک میں جا گنار بتا اور ایک ان بے قرار آ تھوں میں نیند آجاتی آیک دن میں اور میرا دوست كامران بم كينتين پر بينه كرجائ لي رہے تھے وہ کیے لگا کہ یار ہم یوں کب تک میکٹریوں کے و حکے کھا کیں کے چھریں گے تین ہزار کی نوکری كرتے رہيں م من كچھ كھانے بنانے كا ہنر جانتا ہول میرا خیال ہے ہم ہوئل کا کام شروع کرتے میں میں نے اخبار نیچ رکھتے ہوئے اس کی بات پرتوجددی یار کہتے تو تم میک ہویس نے اس کی ہاں میں ہاں المائی گر ہاتے یا س استے بھے نہ سے کہ اپنا کام شروع کرتے ہم پہلے کسی ہوٹی پر بطور کاریگر کام کریں گے اچھی خاصی تخواہ ملے گ

جواب عرض 87

تی میں نثار بات کرر ہا ہوں جی آپ نے ہوئل میں كار ۋريا تھا بال بال يادآيا كيے ہونثار ميں اصل مِن مِح تبهارا باتھ كا كھانا بہت پندآيا تھا مِن تم ے کہنا جا بتا تھا کہ کیا ہارے گھر پر کام کرو کے میں نے کامران کو اشارہ کیا تو کامران نے ہاں بولنے کا اتثارہ کیا میں نے ہاں کہہ دی تو ان صاحب نے اینے کھر کا ایڈریس فون پر مکھوا دیا اور ہم دونوں مین بہت خوش خوش ان کے گھر پہنچ کے وہ صاحب کھریر ہی تھے ہمیں اینے سامنے یا کر بہت خوش ہوئے اورا پی بیکم سے کہنے نگا کہ بیا وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا یہ تہارا کراہے انہوں نے ایک کرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو خاصا کھلا تکر سادہ تھا مجھے کا مران ہے بچھڑ نا عذاب لگ رباتھا ماں باپ اور گھر بار چھوڑنے کے بعد جبیں کی مادیں اور کامران نے کسلی دی کہ بارای میں تمہار استعقبل ہے کا مران تیج میں میری کا میالی اور ترقی جا ہتا تھا وه د کھے رہا تھا کہ میری کامیابی اور ترتی ای میں ہےاوروہ ان صاحب ہے میری تنخواہ کی بات بھی کر چکا تھاانہوں نے میری تنخواہ آٹھ ہزار لگائی تھی کھانا ر ہائش اور ضرورت کی چیزیں ان کے ذیمہ تھیں بہت ا چھے لوگ بھے مجھے جہاں اپنی کا میالی یر خوتی تھی وہیں کا مران ہے بچھڑ نے کاعم بھی تھا كامران مجهيم مجهانے لگا كه شارتم پريشان نه مونا میں ٹائم نکال کرتم سے ملنے آتارہوں گا اور خوب دل لگا کر کام کرنا میڑے یار میری بالکل فکرند کرنا مكامران كبه كر چلا گيا اور مجھے جبيں كى يادوں كے ساتھ اکیلا چھوڑ گیا صاحب نے مجھے فورا وہی کھاتا بنانے كا آرۇرديا جويس نے انبيس ہوئل ميس كھلايا تھا میں نے کھانا تیار کیا فورا ان کے حوالے کیا ساری فیملی انگلیاں جائتی رہی شہاب صاحب منیرے کام ہے بہت خوش تھے دن گزرتے گئے

یو چھ میری ماں ہے کہ کتنالا ڈلاتھا میں شدت عشق خیر ہوتیری کیے عالم میں لا کرچھوڑ دیا

ایک دن میں حسب معمول کھا نا بنار ہاتھا کہ ا جا یک میری نظر سامنے گیٹ پر بری گاڑی جو کے ر کی تھی ایک صاحب گاڑئ سے اترے اور آ محموں یر کالا چشمہ اٹکائے ہوئے اندر آئے اور انہوں نے اپنا لمبا بھارا وجود سامنے پڑی کری بر لا پھینکا اورمسلسل ميري طرف ويمضي لكابين اين كام مين معروف تھا میں نے سرسری می نظروں ہے اے ایک دو بار و یکھا اتو وہ بوی بی غور سے مجھے گھورے جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت آن رک تھی اینے عرصے بعید کی نظروں میں میں کے محت اور إينائيت ويلهمي تقو مجھے بہت اچھالگا تھا ميں اب مجھی تجھاراس کی آنکھوں میں ڈو ہے اورا مجرتے ہوئے جذیات کود پھنے لگا تھا ٹیں نے کھا نا بنایا اور ویٹرے کہا کہ لے جا دُ اوراس صاحب کودے آ وُ وہ لے گیا جب ان صاحب نے کھانا کھایا تو کہنے لِلَّهِ وِيثِرًا سَ لِرْ كَ كُو بِلا وُ دِيثِرِ جَحِيماً كَرِكِها مِن كَمَا تُو وہ محص کہنے لگا کہ واہ بھئی واہ کیا مزے کا کھا تا بنایا ہے بہت اچھا کھا نا بناتے ہویہ پانچ سوتمہاراانعام ے اور میرا کارڈ رکھ لواس پر میرا تمبر ہے بات ضرور کرنا میں نے ان کاشکر بدادا کیا اور کارڈ لے كر جيب مين ركالياجب رات ہوئي تو ہم فري تھے تویں نے کامران سے بات کی میں نے سب سے يبلے كامران سے مشورہ كرنا مناسب سمجما كيونك کا مران مجھ ہے زیاوہ یہاں کے لوگوں کو جانتا تھا میں نے بات کی تو کا مران حجت بول پڑا کہ واہ يارتمبارى تولائرى نكل آئى يات تو توبالكل ندسوج بس جلدی ہے نمبر ڈ ائل کرمیں نے کا رڈ اپنی جیب ہے نکالا اور نمبر ڈ ائل کیا تو آ واز آئی جی کون میں

2015812

جواب عرض 88

میں روز روز ان کوئی ڈیشنر بنا کر کھلاتا رہا بہت مزا
آتا اب میں شہاب کے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا

رہو گے نثار تم کہیں نہیں جاؤ گے ایسے میں ہنتے
مسکراتے دن گزر نے گئے میراوہاں پرول لگ گیا
مہینوں میں میں نے اکثر محسوس کیا کہ شہاب کی
جھوٹی مینی ناکلہ مجھے کن آکھیوں سے دیکھتی رہتی
ہے کیکن میں اکثر میں ان نظریں جھکا کر رکھتا تاکلہ
ہے کیکن میں اکثر میں ان نظریں جھکا کر رکھتا تاکلہ
ہا کئر کچن میں آکر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی
ہا کٹر کچن میں آکر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی
ہا کٹر کچن میں آکر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی
ہا کٹر کھن میں آکر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی
ہا کٹر کھن میں آکر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی
ہا کئر کھن میں آکر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی
ہا کٹر کھن میں آگر مجھے تنگ کرنے لگتی تھی بھی کہتی کہ وہ بناؤ نا ٹلد شہاب کی
ہا ذیل مینی تھی اس لیے اکثر اس کی فر ہائش پر بی

میں ہمیشہ ناکلہ سے ناج جھڑاتا تھا اور اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا گر میں اس سے جتنا دور بھا گنا وہ میر ہے اتنا ہی قریب آئی جاتی وہ جب بھی کوئی ایس و لی بات کرتی تو میں ٹال مٹول کر جاتا تھا اوا پنے کام میں محوہ و جاتا تھا کیونکہ مجھے تو ایسا کام کرنا تھا میں اس سے ہمیشہ کتر اتا تھا۔

کھرا یک دن تھ آگر میں نے اس کا بات کا ذکر کا مران سے کیا کا مران نے مجھے سجھایا کہ کوئی است نہیں یارتم اس بات کو سیرئیں نہ لویہ شہر کی لڑکی ہے۔ ایسے ہی کھلے ذہن کی ہوئی ہیں تم اپنے کا م کی طرف دھیان دوبس اس کے بعد میں نے یہ بات مصروف ہو گیا اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ معمروف ہو گیا اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا شہاب صاحب کی ساری فیملی با ہر گھو منے کے لیے گئی ہوئی تھی اور مجھے گھر پر ہی جھوڑ گئے میں نے شکر کیا کہ جلو پچھ کھر پر ہی جھوڑ گئے میں نے گیت لاک کیا اور آ رام دیا آگر لیٹ گیا جب بارہ بجاتو اس سے کمرے میں آگر لیٹ گیا جب بارہ بجاتو اس

کی گھر کی بل بجی تو اس طرح جیسے کو کی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہو میں نے بڑے غصے سے ایچه کر درواز ه کھولا تو سامنے نا کلہ کھڑی مسکرا رہی تھی وہ سفید یو نیفام میں اور گلالی دویئے میں بہت بی خوبصورت لگ رہی تھی ماتھے پر ہلکی ی پیننے کی شکن اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھی میری نظریں آج پہلی باریا جاہتے ہوئے بھی نا کلہ یر نجانے کیوں تھہری گئی تیں نے ایک دم تمام خیالوں کو اینے و ماغ سے چھٹکا اور ناکلہ سے مخاطب ہوا جی آئے اندر تو وہ میرے پیچیے پیچیے اندرآ گنی میں ایک بار پھرآ کر کمرے میں کیٹ گیا تھاتھوری ور بعد وہ میرے کمرے میں بلیو جینز پین کر آئی میری نظریں ایک بار پھر ناکل کے معصوم چبرے اور اس کے زم ملائم جسم پر فک ی منس تعين جي كعانے كو چھے ہے۔ جی ہے کیا کھا تمیں گی آپ۔

نہیں میں خود کر لوں گی۔

نہیں ہیں کردیتا ہوں آپ تکلف نہ کریں میں نے ناکہ کو کھانا گرم کردیا تو ناکد کہنے گئی کہ اب گرم کردیا تو ناکد کہنے گئی کہ اب گرم کردیا ہے تو کھالا بھی دیں جنانے کیوں مجھے لگا جیسے ان معصوم ہونوں نے نکلی خواہش کو ناکہ کو اپنے ہوئے بھی ناکہ کو اپنے ہوئے بھی ناکہ کو اپنے ہوئے بھی ناکہ کو اپنے ہیں آج کیوں اپنا مطلب بھلا ہیشا تھا ہوئی نجا ہے گیا کہا کہ انہان کو مجھے جس سے مجت ہے وہ مجھے سالم نہیں کرتا اور جیسے بچھ سے مجت ہے وہ مجھے اسے ساتھ منسوب اسے ساتھ منسوب کرنا جا ہتا ہے ناکہ میر دوہ مجھے اسے ساتھ منسوب کرنا جا ہتا ہے ناکہ میر سے تریب ہوئی گئی کرنا جا ہوئی گئی کہی کہا کہ میر سے تریب ہوئی گئی کرنا جا ہتا ہے ناکہ میر سے تریب ہوئی گئی

اب نشانه کون ``

نہیں ماتا تھا ان کی فیملی بھی بہت تھی ان کا ایک ہی بینا تھا وہ لوگ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے ہے۔ نہیں میرا جبرای اتنامعصوم تھا جسے دیکھ کر ہرکوئی میرا مهربان ہو جتا تھا ایک ہی نہ ہوئی تو بس جبیں میں تقریبا پندرو دن تو وہاں پر محلک کام کرتا ر باپندرہ دن کے بعد بدسمتی سے ایک لڑکی جو کہ صاحب کی بھا بھی تھی وہ آگئی پتہ نہیں کیوں ان لا کیوں کو مجھ یہ ترس آنے لگا تھالیکن ترس اس وقت جب ميراً دل بقر موكيا جب ججم ان كو ر یانے میں مزہ آنے لگا تھا حمیرا بار بار کچن میں آتی اور نی نی فرمائش کرتی او رساتھ ساتھ اشِاروں اشاروں میں بتائے تھی کہ اس کی اانکھوں میں میرے لیے کتنا پیارے میں نے ایک یل کے لیے بھی اس کے پیار کوا نکار نہ کیا ہے فورا ائے فورا تبول کرلیا نجانے گیوں میں نے تمیرا کے دل کی مرضی قبول گی تھی اس کی خوشی کی کوءانتہا نہ تھی کچھ دنوں بعد ہی میں نے اسے باہر جانے کے کہا تو وہ نورا مان گئی میں اے گھمانے کے لیے باہر لے گیا اور حمیرا کے حسن کی خوبصورتی نازک کلی کوا ہے مسلہ کہ مجھے ترس بھی آ رہا تھا مگر پھر مجھے ا پنا معصوم بلکتا ہوا بجین یاد آگیا اور مجھے سب بھول گیا اس کے بعد میں اپنے کا م میں مکن ہو گیا تفااس کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا میرا اب حمیرا ہے ملنا جلنا ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ اگر صاحب کو پت چل جاتا تو يدا چي بات ند بوتي اس ليے مل نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں ہے بھی ربو چکر ہو جاؤ ں میں جانے لگا توحمیرا کور پتاد کھے کر بہت مزہ آرہ ا تھا اے روتا ہوا حچوڑ کر جانا مجھے بہت اچھا لگ ر ہاتھا میں نے حمیرا کی ایک نہ ٹی تھی اور کہا کہ پلیز مجھے جانے وو میری مجوری ہے میں نہیں رک سکتا اور میں نے اپنا نمبر ہمیشہ کے لیے بند کرویو تا کہ حميرا مجھ ے كوئى رابط فى ركھكے ميں پركامران

میں نے ناکلہ کو بہت سمجھایا تھر وہ کہنے تکی کی کسی خوابوں اورخواہشوں کا حتر ام کرنا جا ہے شار میں تم محبت كرنى مول تم جس دن سے آئے ہوئے مو جس دن دے مہیں دیکھا ہے تم یہ مرمٹی ہوں میری محبت کومیری ہوں نہ مجھونثار اس کا لہجہ بہت بلحرا بلحرا ہوا تھا مجھے ناکلہ پرترس آنے لگا تھا نا کلے نے مجھے اس قدر مجور کردیا کہ میں نے ناکلہ کی ہرخواہش کو بورا کر دیا نا کلہ آج بہت خوش تھی مگرمیراهمیر مجھے بار بار ملامت کرر ہاتھا کہ یں نے یہ کیا کیا یہ مجھے کیا ہو گیا میں اپنی محبت کی خیانت کی ہے اپنے صاحب کی کا نمک کھا کراس ے خیانت کی ہے میں ااج اپن ہی نظروں ہے گر گیا ہوں میں نے ایک دن رات گھٹ گھٹ کر گزاری سب مجھے ادای کی وجہ پر چھتے رہے مگر میں خاموش تھا آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائے بغیر ہی میں یہاں سے جلا جاؤں گا مو میں نے ایا ہی کیارات کو میں نے الے کیڑے پیک کر لیے اور میج کسی کو بتائے بغیر ہی محرے نکل آیا ناکلہ نے میرا نمبرلیا ہوا تھا اس نے مجھے فون کیا اور مجھ سے دور وکر کہنے لیگ نارتم ناراض ہو گئے ہو میں معانی مانکتی ہوں پلیز لوٹ آؤ نثارسب گھروالے بھی تبہاری وجہ ہے پریشان مِن نائله بليز مجھے بعول جاؤ ميں تمهين نبيل أسكنا میری مجوری ہے یہ کہد کر میں نے اپنا نمبر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو ناکلہ بلک بلک کررونے لگی تو مجھے اپنا وہ بلک بلک کر رونا یاد آگیا ناکلہ کی مغصومیت در کمچ کر مجھے وہ اپنامعصوم بحین یادآ گیا۔ میں سکھا کا مران کے پاس گیا اور اسے تمام واقع سایاوہ پریشان تو ہوا مراس نے مجھے پھر سلی دی اور کھوون بعدائ نے مجھے ایک گھر میں کام یرر کھوا دیا میں میں بطور خانسامہ کام کرنے لگا اب تجمح برنتم كالكهانا بنانا آكيا تفاكسي كوبو لنے كاموقعه

جوري 2015

جواب عرض 90

صاحبة تع سرم كالباميل كطلح بإر دراز قد خوبصورت گڑیا لگ رہی تھیں آج تو بیکم صاحبے نے جوال لڑکیوں کے روپ کو بھی پریے جھوڑے دیاتھا حسینوں کو بھی مات وے دی تھی وہواقعی قیامت وْ هار بي تَقْبِي ا جَا مُك مِحِيهِ ا بِك جَمْعُا سالگا مِحْيمِ إيا لگا جیسے مجھے کسی نے کندھے سے بکر ہواوروہ بیکم ماحبہ میں رے کندھے سے پکڑ کر کہنے تکی کداندر آ ؤ اُورخود اندر جلی گئی میں ڈرگیا اے نجانے کیا یات ہے کہ مگر جانا تو بڑے گا ملازم ہوں میں نے ا پنے کیڑے وغیرہ سیٹ کئے اور چل پڑاا ندرآ یا تو بیکم صاحبہ نے صوفے پر ہیلھنے کا ایٹارہ کیا اورخود سامنے بیٹھ کئی اور مجھ ہے میرے گھر والوں کے متعلق ہو چھنے لگی میں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں میر ا کوئی نہیں ہے تو بیکم صلابہ حجت سے بولی تمالیا کیوں کہتے ہو میں ہول ناں مجھے میڈم کی باتوں یں بہت اپنا ین نظر آیا میں نے ان کی طرف ا پنائیت کی نظر ہے ویکھا تو میر ہے ساتھ والی کری برآ کر بینه کمی اور میرا باتھ تھام کر کینے لگی کہ ٹارتم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں ہر وقت ہر د کھ سکھ میں تہیں جس چیز کی ضرورت ہوتم مجھ سے کہنا میں بہت جیران ہوا میں میدم کا ارادہ جان گیا تھا اس لیے اپنا ہاتھ حجز اکر کمرے سے باہر نکل آیا میں نے میڈم سے اینارو بدیکر تبدیل کرلیا م کھی بخت کرلیا کمیکن میڈم تو بچھے صاف کفظوں میں كبنے لكى كه نتار بليز مان جاؤ مجھے تم اجھے لكتے ہوتم کیوں مجھ سے نظریں چراتے ہو کیوں بار بار میرا دل تو زیتے ہو پلیز نئار میری محبت کو تبول کر لومیڈم کو پنة نبیں کیا ہوگیا ہاتھ دھو کر میرے بیچھے پڑھٹی مجھے بہاتوں بہانوں سے اندر بلائی اور ہر باریمی کہتی کہ نثار میرے دل کی عرضی قبول کرلو بلیز میرادل نه تو ژنا اب مرتا کیا نه کرتا میں خاموش ہو گیاتم خاموش کیوں ہو ٹارکوئی تو جواب دو میں

کے پاس آ گیاتھی دوون بعد مجھے ایک گھرے بھر آ فر ہوئی میں نے فوری قبول کر ٹی نجانے کیوں مِن اینامقصد بھلا جیفا تھا اور میری نظریں غلاظت ے جر من تھیں میری نظریں ہر وقت لڑ کیوں کو تلاش كرنے لكى تعين اب ميں كى ميذم كے كھرين كام كرنے لگا تھا كيلى ہو آئى تھى ميں ہيں بچيس ون وہاں کام کرتا رہا کھانے کے بعد آ کر آرام کرتا تمرے میں لیٹ جا تا ایک دن میں حسب معمول فارغ ہوكر كرے ميں ليك كيا تو بيم صاحبے نے مجھے بلا بھیجا میں نے کہا خدا خیر کرے میں گیا ٹارتم کھانے بڑے اچھے بتاتے موکہاں سے سیمے ہیں اتنے اچھے کھانے بنانے ۔ جی بس آپ عور تیں ہی مردوں کو کھانے بنانے سکھا دیتی ہیں میں نے بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ تبغیب لگا کر ہنگ واہ بھی اچھا نداق کر کیتے ہیں بھی تمہارے صاحب کوتمہارے کھانے بہت پیندہیں اور خاص کر مجھے تمہارے کھائے بھی اور تم بھی بیٹم صاحبہ کند مے اچکاتے ہوئے اٹھیں اور آمکن کی چانب چل دی تگریه کیا مجھے کس انجھن میں ڈال تحکیس تمہارے کھانے بھی پیند ہیں اورتم بھی گیا مطلب ہے ان کا رات بھر یانے بستر پر کروئیس بدلتار با اوربیكم صاحبه كی بات پرغور كرتار با كه لركيان و لركيان بن يبيم صاحبه كوكيا بوكياب جي جي ون گزرت كئ بيكم صاحب مجھ انى طرف ماکل کرنے تکی میرے قریب قریب ہونے کلی ایک دن میں معول کے مطابق ناست کرنے کے بعد باہر آنگن میں دھوپ سے لطف اندوز ہور ہاتھا کرنجانے کب میری اانکھ لک کئی اور مجھے یہ ای نہ چلا کہ بیم صاحبہ کب سے میرے قریب آ کر بیٹے تی اور مجھ پرنظریں جمائے رهیں۔میری آ نکه کلی تو میں ایک وم چونک سا گیا بیگم صاحبہ آپ بيم صاحبه بنس يؤين ريليكس كوئي بات نهين بيمم

2015

جواب عرص 91

FOR PAKISTAN

أب نشانه كون

کتنی خوبصورت اور دلکش ہے اتنی حسین لڑ کیال اوراتی جلد میرے چنگل میں مجنس جاتی معصوم لز کیوں کے دلوں سے کھیلنا اب میر اشوق بن چکاتھا ان کے حسن کی نازک کلی کو بے در دی ہے مسلنا مجھے بہت اچھا لگنا تھا مجھے انہیں رویتے بلکتے موئے دِ كِمِي كر بہت مزا آتا تھا جب بھى كوئى لاك مجھ ہے گڑ گڑا کر کہتی کہ نثار میرا تصور کیا ہے مجھے کیوں جھوڑ کر جارہے ہوتو مجھے اپنامعصوم بجینی یا د آ ِ جا تا كه ميراقصور كيا تها ميري خوشياں كيوں جيميخ کئیں میری ملی کیوں لیوں پر آنے سے پہلے د بوچ لی کی اس طرح میری زندگی میں میڈم آصفہ کے بعد شا کلہ مہرین آئمہ صا بقہ عابدہ افضیٰ سكان شائل آبيه ساجده ملائكه الجمن كومل مهك فائزه رابعه شانه بجين رمشا حا نقد كا نَناتِ رمش ٹا زیداور پھر زویا اوراس کے علاوہ پیتے ہیں گئی ہی زویا میری زندگی میں آئیں کی اورا سے ہی چلی جائیں گی سب بے جاری مجھ سے مجی محبت کر کی ر ہیں اور جاتے جاتے یہی کہتی رہیں کہ نثار صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ میراقصور کیا ہے ہم کسی کے ابوں ہے یہ الفاظ سنن کر مجھے بہت مز ا تا۔ اب میں اس میٹی پر پھنٹی چکا ہوں کہ کسی کے جذبات یا کسی کا بیار کسی کا ول میرے لیے کو فی اہمیت نہیں رکھتے میرے سینے میں ول نہیں ہے جب میری کسی نے نہیں ٹی تو میں کسی کی کیول سنوں زویا بھی ان لڑ کیوں میں سے ایک ہے امید ہے کہ آپ اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گ اور باں جب تک جبین میری زندگی میں لوٹ تہیں آتی میں ای طرح کرتارہوں کے زندگی میں ہر روز ایک نئ زویا آتی ہے اورا یکے دن چلی جاتی ہے جب تک جیس اوٹ تہیں آئی میں ای طرح معضوم أورب قصور زند كيول كو اپنا نشانه بنات رہوں گانجائے میراا گلانشانہ اب کون بے جاری

پر بیٹان ہوں نیار میں سب سنجال لوں گی تم پریشان نہ ہونا لیکن خدا کے لیے میرا دل نہ تو ڑو میڈم نے قریب آ کرمیرے دونوں ہاتھ کجڑ لیے بلیز ہاں کہدوہ نارآ خرکا میڈم کے اندر بحر کنے والی آگ انجرنے والی محبت اوران کے اپنائیت مجرے کہے نے مجھے ہاں کہنے پر مجبور کردیا۔ میں نے باب میں سر بلایا اور چل ویا میذم کے یاؤں ز مین پرجیس لگ رہے تھے وہ خوشی سے جھوم رہی تھیں اب جب بھی صاحب دفتر جاتے تو میذم فورا مجھے اندر بلالیتی اورایک دن وہ آ گیا کہ بیگم صاحبہ کو بیدا نظار رہتا تھا کہ کب صاحب تھرے تعلیں اور کب میں ان کے پایں ہوں اب آ صفہ بیگم ممل طور پر میری عادی ہو چکی تھیں وہ میرے بغیرره نہیں عتی تھیں وہ ہمیشہ مجھے کہتی کہ نارتم مجھے جھوڑ کر بھی نہ جانا مگر اب آصفہ بیکم ہے میں کترانے لگاتھا شاید میراان سے جی بھر گیاتھا ہیں یباں سے نکلنا جاہ رہاتھا میں نے اپنا بوریا بسر گول کیا آ صفہ بیکم کو بتایا تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے جیسے کہنے تکی پلیز شارتم کیوں جانا جا ہے ہو وحيقو بتاؤا أثركوني جيبون كاستله يتوجح بتاؤيل تمہاری خدمت میں کوئی ہےتو مجھے بتاؤ میں لوگوں کے سامنے تمہاری میذم لیکن حقیقت میں تو میں تمہاری غلام ہو چکی ہوں نثار پلیز نثار مجھے چھوڑ کر نہاجا وُ کیکن میں نے پہلے کی طرح اپنے دل پر پھر ر کھ ليااور چل پرا ميذم جي سوري ميري ذالي مجبوری ہے و عاؤل میں بادر کھتے گا کوئی علظی ہوئی تو معانى عابتا بول جائے جاتے مجمع ميذم آصف کی زبان پر بھی وہی الفاظ ملے کہ نثارا تنا تو بتاتے جاتے کہ میراقصور کیا تھا جنہیں عکر مجھے بہت مزا آیا شایداس کے بعد کامران نے ایک قبلی ہے بات كر كے مجھے مرى بجھوا ديا مرى ميں ميرا سولہ بزار تخواه منتخب ہوئی مری آ کر مجھے یہ چلا کہ دنیا

. جواب عرض 92

ابنثانهكون

3 &

وفا وابخ ہ نہ اس کے سوا ہائے اسکول ہیں ہم تیرے بن زندگی کی دعا ہائے جادَل بيت آوَل گا تیری اک صدا بائے جس سے میری ذات کی کی ایمی ادا جائے بهارول يرے قدمول عل اے یے و چر المجلف عن المجاول مجھے بھی صدا بائے ميري دندگي یجے اے شا وابت

جمر کا تارا ڈوب چلا ہے ڈھلنے تی ہے رات وضی تطره تظره برا ری ہے آگھوں کی برسات وصی ترب بعد یہ دیا دائے جھ کو بکل کر دیں م خوشبو کے واپس میں مجھ کو نے جل اینے ساتھ وہمی یائی جب کی مہر نکا کے ک کک کم تم بھو مے خاموثی ہے دم گفتا ہے، چیرد کوئی وت وصی آج تو اس کا چہرہ بھی کچھ بدلا برہ لگتا ہے سوسم بدلاء دیا برلی بل کے حالات وصی يرے كر فوشو كا يہ رقص اى ك دم سے ي ال کے چل جائے کی پیولوں کی بارات وحی چوز وسی اب ای کی یادیں جھ کو باکل کر دمیں کی تو قطرہ ہے دہ دریا ہے دیکھ اپی اوقات وحمی

ہم سے پوچھنی ہے تو ستاروں کی بات پوچھو ناز خوابول کی بات تو وہ کرتے ہیں جنہیں فید آئی ہے 0 ..... تعلین ساجد سنبه آزاد کشمیر

مِن ب- بابابا- بابابا- نثار تبقع لكاكر بننے لكا-فارئین کرام بیق تھی معصوم زویا کے دل کی داستان اور نثار کی محبت کویس کوئی نام نہیں دے سکی یہ فیصلہ میں آپ پر چھوز تی ہوں اور جین سے یہ گزارش کرتی ہوں کہا گروہ کہیں بھی پیرکہانی پڑھ لے تویاس کا کوئی عزیز اکہانی کویٹر ہے تواس سے میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں واپس لوف آئے تا کہ عنی معصوم زند کیاں اس کا نشانہ بنے ہے نکچ جا نیں۔ قارئین کرام لیسی لکی میری کہائی اپنی رائے ہے جھےضرورنواز ہے گا۔ میں آپ کی رائے کا انظار کروں گی شدت ہے۔

رات کی نیتد مجی اور چین مجمی کھونا ہو گا اد میں میری تھے کو اشک بہانہ ہو گا تیرا شہر مجھے چھوڑ کر جاتا ہو گا آج کی رات ذرا پیار ہے ہاتمی کر لے اب تیرے دلی میں وہ جاہت وہ محبت نہ رہی تو وہی ہے مگر آنکھول میں مروت نہ رہی یے وعدوں کی حسین رات بھلا دی تو نے ور میرے بیار کی ہر بات بھلا دی تو نے بے وفائی کا تیری تھے سے گلہ کیسے کروں بری یادوں کو اس دل سے جدا کیے کروں يرے برغم كو تيم يى چھپاتا ہوگا تیرا شہر مجھے جھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رات ذرا پیار می باتیں کر لے ل نے سوچا تھا کہ اب ساتھ نہ چھوٹے کا بھی برے محبوت تیرا ہاتھ نہ چھوٹے گا بھی مین افسوس کہ توڈر عیا ناداتی ہے بی رسوائی سے اور پیار کی بدنای سے نع کو اس رات کا احماس دلانا ہوگا ل تیرا شمر مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا ح کی رایت ذرا پیار سے باتیں کر لے

### کی**ا بھی بیار ہے** <u>پر</u>رہ مانیہ گوندل جہلم

شبرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کرآپ فیریت ہوں گے۔ میں آج پھراپی ایک بی تر بر مجت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری بہ کہانی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہانی ہے اے پڑھ کرآپ چوکس گے کس ہے ہوفائی کرنے ہے احر از کریں گے کسی کو جج راہ میں نہ چھوڑی گے کوئی آپ کو بے پناہ جاہے گا مگرایک صورت آپ کوائی سے خلص ہونا پڑے گا وفائی وفائم ان ہے آگر آپ چاہئیں توائی کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے مجتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شائل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں جاکہ کسی کی دل شمنی نہ ہواور مطابقت بحض انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیٹو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہے چلے گا۔

> تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے جبت کے بغیر انسان ادهورا ہے محبت خدا تک پینجنے کا ذربعہ ہے محبت تو ایک جذبہ ہے محبت زندگی کی ضرورت ہے اور انسان کا حق ہے محبت جس ہے بھی ہومجت محبت ہوتی ہے بے چینی محبت کا اہم حصہ ہیہ ميرب خيال ميس محبت كي نبيس جاتى بلكه موجي ب يه کہانی میری ایک دوست کی ہے جس کا نام ثمرہ ہے ثمرہ تین بھائیوں کی اکیلی لاڈنی اور بہت ہی پیار<sup>ی</sup> بہن ہے ابوکی جان امی کی مددگار بھائیوں کا مان ہے تمرہ شروع سے بی بیاری می مگر جب جوان ہو۔ سین۔ ہو خریدار ہو۔ فلمی زبان ہو۔ زبان میں شيرين ہو پخشق ومحبت پيار نه ہوتو اس جوالي كوكيا كرنا اس حسن کوکیا کرنااس زبان کوکیا کرناعشق ہوتا ہے تا جب توبيه جوانی بيدسن زبان سب بچھ ب معني موجاتا ہے تمرہ بھی کچھای طرح ہی کی تھی خوبصورت جوان سب کو ہننے والی تر پیرس کھانے والی سب پچھ مذاق

میں اڑانے والی زبان میں میٹھاس اس طرح ہوتا ہے

آگے والا حیران و پریٹان رہ جاتا تھا۔خوبصورتی کی اہمیت خوبصورتی کے لیے اہم خوبصورتی کی مثال خوبصورتی کی تصویر میری سب سے پہلی ملاقات ہی شمروے ہوئی تھی تمیرہ بجھے بہت اچھی لگی تھی۔

مروس بون کی سکول جاتی اورا کھٹے ہی سکول کا کام کرتی تھیں ہمیں محبت ہوئی تو نہیں تھی ہاں گر محبت ہوئی تو نہیں تھی ہاں گر محبت ہوئی تو نہیں تھی ہاں گر محبت ہوئی تو نہیں تھی کرتی تھی کہ فلال سے محبت ہوگئی ہے گر ہمیں کیالینا تھا محبت کرنے والوں پہلی تھی محبت کرنے والوں پہلیتین لانے والوں میں نے نہیں تھے وہ کسی نے کیا فورس کی ہوگئی محبت ہوئی تو وہ کسی نے کیا محبت ہوئی تو وہ کسی اندھی ہوگئی محبت ہوئی کہ وہ تو محبت کرنے والوں پہلیتی تھی محبت کرنے والوں پہلیتی تھی محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تھی جب تک زخم خود کو نہ محبت کرنے والوں پہلیتی تک زخم خود کو نہ کی تھی جب تک زخم خود کو نہ کی تھی تک زخم خود کو نہ کی تو الوں پہلیتی تک زخم خود کو نہ کی تھی تک زخم خود کی ت

عشق ہارا ہے تو دل تھام کے کیوں میٹھی ہوٹمرہ تم نو ہر بات پہلی تھی کے کوئی بات نہیں تمرہ اور میں بہت اچھی دوستیں تھیں ہر بات

جواب عرض 94

کیا یمی بیارے



د کوے کرنے گئے تھے تو تمرہ نے مجھے کہا کہ وہ بھی بھے

ہیں ہے بہت مجت کرتا ہے جی نے اس سے بہت پہلے

ہی محبت کرنے گئی تھی میں نے تمرہ سے کہا کہ تمرہ یہ

لڑکے ٹائم پاس ہوتے ہیں جو پہلے حسین خواب

د کھاتے ہیں بھر چھوڑ جاتے ہیں بالا ایس ایم ایس

کرکے تک کرتے ہیں کھلتے ہیں بم لڑکوں سے مگردہ

بھی خمرہ تھی اپنی ہی من مانی کرتی اس کی محبت کا بڑا

دعوہ کرتی تھی جیس میں سے گھررشتہ لے کرآئے

گامر میں نے اسے کہا کہ دہ کوئی پاگل تو نہیں جو تہارا

گامر میں نے اسے کہا کہ دہ کوئی پاگل تو نہیں جو تہارا

تو کیوں کرتا دعوے کیوں کھا تا تسمیں طیب جھوٹا ہی

تو کیوں کرتا دعوے کیوں کھا تا تسمیں طیب جھوٹا ہی

برباد کرنا تھا تو کی اور طریقے ہے کرتے زندگی بن کرزندگی ہے زندگی ہی چھین کی ثمرہ کی ایک طیب ہے بات نہ ہوتی میں نے کہا کیابات ہے آج تم نے مجھے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیا تو کہتی ہے کہ جب طیب سے بات نہ ہوتو مو باکل کامیں نے کیا کرنا ہے۔

میں سے میں رہے۔

میں مرہ ایک دن طیب نے بہت بے عزقی کی مگر

عشق میں عزت نہیں دیمی جاتی میں نے تمرہ کو کہا

دفعہ کرواس کینے کو مگر پیار تھا نہ طیب ٹمرہ کا ٹمرہ پاکل تھی

طیب کی باتوں میں آگی تھی ٹمرہ نے طیب کواپنے گھر کا

ایم سال تک ٹمرہ سے بات کرتا دہا کی کو جانے کے

ایم سال تک ٹمرہ سے بات کرتا دہا کی کو جانے کے

ایک سال تک ٹمرہ سے بوتا ہے شاید محبت کرنے والوں

کو ہان ہوتا ہے برسوں چھڑ کر ملنے کی امید ہوتی ہے

عار ماہ تو طیب اور ٹمرہ نے دن راست ایک طرح کا ہی

عار ماہ تو طیب اور ٹمرہ نے دن راست ایک طرح کا ہی

وہ ٹمرہ کے ایس ایم ایس کا جوان بھی ٹیس دیتا تھا ٹمرہ

وہ ٹمرہ کے ایس ایم ایس کا جوان بھی ٹیس دیتا تھا ٹمرہ

وہ ٹمرہ کے ایس ایم ایس کا جوان بھی ٹیس دیتا تھا ٹمرہ

کال کرتی تو وہ بزی کردیتا ٹمرہ اکثر روئی رہتی تھی اور

پھر میری منت کرتی کہ پلیز تم طیب کوالیں ایم ایس

پھر میری منت کرتی کہ پلیز تم طیب کوالیں ایم ایس

کرنے والی سب کی وشیر کرنے ولی تھیں۔ ایک دن تمر وسکول نہیں آئی تھی تو میں نے گھر آتے ہی اس کے ایس ایم ایس کیا تو تمر و کہتی ہے کہ عالی مجھے کسی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہتا ہے کہتم تمر وہو۔اور کہتا ہے کہیسی ہوثمر و جان ۔

میں نے کہا شایر تمہارا کوئی بُزن ہوگا کہتی ہے نہیں میرے کزن میں ہے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ مجھے ہے بات کرےادر میراکزن نہیں ہے وہ تو کوئی طبیب نامی ہے۔

میں نے ایے مذاق کیا کہ کیا بتا تمہارا کوئی ہیرو بنے آیا ہوآ کے ہے ہم دونوں ہنے گی یوں ہی وہ بات کر تر سے کر تر ہے۔

کرتے رہے کرتے رہے۔ کچے دنوں بعد میں نے چھر بوچھا کہ بناؤ وہ طیب کون ہے کہتی ہے پھر بھی بناؤں کی جب ہم مسج ملیں تو شمر واداس سی میں نے کہا کیا بات ہے آئ تم اتنی پریشان کیوں ہو بولی عانی میں نے بچھ بنانا ہے تہیں بانہیں تم کیا مجھوگی۔

میں نے غذائی کے موڈ میں مگروہ بہت اداس تھی پھراس نے مجھے سب پچھ بتا دیا سب پچھین کر میں نیورز در سے منے کی تھی ۔

آج بیجے دلی دکھ ہوا ہے تمرہ کی حالت دیکھ کر کوئی بیار میں ایسا بھی کرتا ہے کیا ۔ جیسا طیب نے کیا تمرہ کے ساتھ ۔ ثمرہ اور طیب سے بر ارتے رہنے دن بھر اور رات کے ایک ہے نہ بار ارتے رہنے تھا کیاس دنیا کی کوئی ہوش نہ تھی طیب نے ثمرہ کو بتایا تھا کیاس کی آئکھیں ہز ہیں اور میں قمرہ کو اکثر تک کرتی تھی کہ ثمرہ ہزآ تھوں والے بے وفا ہوتے ہیں اور بھی میں ثمرہ کو کہتی کہ ثمرہ ہزآ تھوں والے بڑے اور بھی میں ثمرہ کو کہتی کہ ثمرہ ہزآ تھوں والے بڑے خطرناک ہوتے ہوتے ہیں مگروہ اکثر مسکرا کر کہتی ہے خطرناک ہوتے ہوتے ہیں مگروہ اکثر مسکرا کر کہتی ہے کہ مجت تو ہوگئی ہے اس سے اب طیب خطرناک ہویا

تمرہ اور طیب ایک دوسرے سے محبت کے

جورى2015

جواب عرض 96

کیا ہی پیادہ

ہیں جیسے طیب نے بولا تھا طیب پاکستان میں ہی تھا گر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا خدا کے لیے کس کے جذبات سے مت کھیلودلوں میں تو خدابستا ہے اگر تو ڑ دو گے ، تو گنا ہگار ہوجاؤگے۔

آخر میں کچھ پڑھنے والوں سے میری کہائی ااپ کوکیس کی ضرور بتائے گااورا گرکوئی غلطی ہوئی تو خدا کے لیے ول سے معاف کر دینا انسان ہوں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور آخر میں یہ بی کہوں کہ تمر ہ کے لئے دعا کرنا یا تو اس کا طیب مل جائے یا پھر تمر ہ اسے بھول جائے یہ دونوں کا مہی مشکل میں تمرہ کا بھول جانا بھی اور طیب کالوٹ کرآتا بھی وہ کہتے ہیں نا۔

ہ رہ ہو ہو ہو ہو ہو۔ انقد ریبدلتی ہے وعائے اثر سے یقینا آپ وعائر ہی گے تو وو بدل ہی جائے گ وعاؤں کے ساتھ اجازت جائتی ہوں طیب اور ٹمروئل جائیں اور تمام پڑھنے والوں کی برجائز خواہشات بوری ہوں۔ آ مین ۔ کاش تم بن جاؤٹ ٹمروک آ نکھ کا پانی دوابھی رونہ سکے تمہیں کھونے کے ڈر سے ندول کاروگ نہ بی یادی تھی اور نہ ہی ہو تیرے بیارے پہلے کی نیندیں بھی کمال تھیں تیرے بیارے پہلے کی نیندیں بھی کمال تھیں

جازت وين الندحافظ

میرے لفظ کی حمرائی میں عمی جمال اس کا تھا فرنل میری تھی مگر دل میں مستوثی خیال اس کا تھا انا مجھی نہیں ہوئے ہم تیزی دوئی کے قابل انا مجھی نہیں انجان حجھ کر حال ہوچھ لیا کرہ انجا نہ سمی انجان حجھ کر حال ہوچھ لیا کرہ میار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے دسوکے تو بہت کھائے پر وحوکا نہ دیا ہم نے دسوکے تو بہت کھائے پر وحوکا نہ دیا ہم نے کروناوہ جھے جوابی نہیں دے رہا ہیں بھی اس میں اس کا ساتھ دیتی ایس ایم ایس کرتی کہ کیا حال ہے طیب بھائی کہا کہ عائی ہیں ہزی ہوں بعد ہیں بات کرتے ہیں او کے جواب ہیں ہی بوی بعد ہیں بات ہر وقت ثمرہ طیب طیب کرتی رہی تھی وہ تھتی بھی نہیں گئی ایک دن اچا تک طیب نے ثمرہ ہے کہا کہ ثمرہ کہنے تھی آئی ایک ایل نہ گئی ایک وی او تھی ہی بات کہ ثمرہ کرنا کیونکہ ہیں پاکستان جھوڈ کر جارہا ہوں ٹمرہ کیا کہ تمرہ کی حالت اس دن سے میں تھی رو نے کے سواثمرہ کی حالت اس دن سے میں تھی دو نے کے سواثمرہ کی حالت اس دن سے میں بی تھا جوا ہے جھوڈ کر جا چکا تھا ٹمرہ بیار ہوگی عبار ہوگی بیاری میں بھی دہ طیب کہتی رہتی تھی تمرہ ایک ماہ بیار ہوگی بیار ہوگی بیاری میں بھی دہ طیب کہتی رہتی تھی تمرہ ایک ماہ بیار ہوگی بیار ہوگی بیاری میں بھی دہ طیب کہتی رہتی تھی تمرہ ایک ماہ بیار ہوگی بیار ہوگی بیاری میں بھی دہ طیب کہتی رہتی تھی تمرہ ایک ماہ بیار دبی آ پ لوگ خود سوچیں جوانسان جدائی بیار دبی آ پ لوگ خود سوچیں جوانسان جدائی برداشت نہیں کرسکتا تو وہ زندہ کیا جا گا گا کی رہے گا۔

ملنے آئے ہوجھوڑنے کے لیے اس تکلیف کی کیاضرورت تھی تمرہ کا طیب تو تمر و کوجھوڑ گیا تھا گرتمرہ آج بھی طیب کا انتظار کر رہی ہے محبت میں دھو کہ دینے والا انسان نہیں حیوان ہوتا ہے کیا طیب بھی دھو کہ ہے کر خشہ سرگاہ

اً برهیب کی تونی مجبوری تھی تو تمرہ کو کیوں جھوٹی امیدیں دی کیوں قبیلا تمرہ کے دل سے کیوں تو زااس نے تمرہ کا مان اعتبار ۔ بھورسہ کیوں کیا آپ نے طیب تمرہ کے ساتھ ایسا جس سے محبت کی جاتی ہے نااس کا حتر ام بھی کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے پھر کیوں نہیں کیا طیب آپ نے تمرہ کا اور تمرہ کی محبت کا احتر ام بغیر وج بتائے کیوں جھوڑ دیا آپ نے تمرہ کو کیوں ۔

بوت یوں پر در ہیا ہے ہو ہو ہوں۔ طیب لوٹ آ ڈشمرہ کی زندگی میں لوٹ آ ڈشمرہ کو لینے کے لیے لوٹ آ و کھام مرد حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آ پ کانمبر سی لا کی سے ل جائے تو اسے تنگ مت کرواسے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ اک جھوٹ کے بدلے میں سوجھوٹ بولنے پڑتے

جواب عرض 97

کیا یمی بیار ہے

## محبث كوسملام - يخرير - سيف الرحن زخى - سيالكوث

شنرادہ بھائی۔السلام وظیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں آئ پھراپی ایک نی تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے پڑھ کر آپ چونکیں گے کسی سے بو وفائی کرنے سے احر از کریں گے کسی سے بو وفائی کرنے سے احر از کریں گے کسی سے بو وفائی کرنے سے مخلص ہونا پڑے گا مگرایک صورت آپ کواس سے مخلص ہونا پڑے گا فرایک صورت آپ کواس سے مخلص ہونا پڑے گا وفا کہ نی ہے آگر آپ چاہئیں تو اس کہائی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پاری کو وفا کہائی ہے آگر آپ چاہئیں تو اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شعنی نہ ہواور مطابقت تعنی اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں آپ کے جہ ہے یہ تو آپ کو پڑھنے کے بعد بی پینا چنے گا۔

مبت بھی آیا چیز ہوتی ہے بجائے کہ سے مبت بھی آیا چیز ہوتی ہے بہت ہوجائے کوئی پید نہیں چاتا ہب کوئی پید نہیں چاتا ہب کوئی پارٹی اگر ایا ہا ہو ول آرتا ہے بھی میری و فا ہے بھی میری و فا ہی میری محبت ہے جو بیار میں اپنی منزل کو پالیتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور جب محبوب مجلی وفا کرنے والا ہوتو زندگی اور بھی خوب صورت گئی ہے چی کو ہے پہلی والوں کی کہائی ہے جن کو ہے گہائی دوایسے پیار کرنے والوں کی کہائی ہے جن کو محبت ہیں منزل مل گئی ہے اور وہ آج بہت خوش ہے اور وہ آج بہت خوش ہے اور کا ای ذیدگی گزار رہے ہیں بید کہائی میری ایک دوست اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سنتے ہیں۔ اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سنتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں ہے کہائی میری ایک دوست ہیں۔

میں جب پیدا ہوئی تو میرے گھروالوں نے بہت خوشیاں منائی کیونگ میں ان کے گھر میں پہلی اولادھی میرے والد جان نے بہت بی پیارے میرا نام تو ہید رکھا میں سب گھروالوں کی جان تھی سب تھروالے مجھ ست بہت بیار کرتے تھے میری ای

جان بہت بی وہ ہر ہل جھے سے بیار کرتی تھیں میں جب فی سال کی ہوئی تو میر ہے والد صاحب نے کچھے گاؤں کے سکول میں واخل کروا یا سکول سب استاد مجھے بیار سے پڑھاتے تھے میرے تمام استاد بہت بی اجھے تھے اور بیار مجبت سے بیش آنے والے تھے میرے دل میں ان گی بہت توزت تھی میں نے وال لگا میرے دل میں ان گی بہت توزت تھی میں نے وال لگا کرمخت کی جس کی وجہسے میں نے بیرے طول میں کہ بہت خوش ہوئے کرمخت کی جس کی وجہسے میں نے بیرے خوش ہوئے اور پورے گاؤں میں منعائی تقسیم کی میں بہت خوش ہوئے اور پورے گاؤں میں منعائی تقسیم کی میں بہت خوش ہوئے میرے گھر والوں کوخوشی ملی ہے میری ماں بہت خوشی تھی میرے گھر والوں کوخوشی ملی ہے میرے اپنی شکول میں میری والوں کوخوشی ملی ہے میرے والوں کوخوشی ملی ہے میرے والوں کوخوشی ملی ہے میرے والوں کوخوشی ملی ہے میری والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میرے والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں کوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں میری والوں گوخوشی میں میں میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میں میں میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میری والوں گوخوشی میں میری والوں گوخوشی میری میری والوں گوخوشی میری والوں گوخوشی میری والوں گوخوشی میری میری والوں گوخوشی میری میری وا

آئی میرا سکول میں پہلا دن تھا میں پچھے پریشان بھی تھی کہ اجا مک ایک خوبصورت می لڑگی میرے پاس آ کر بینے گئی اس نے جھے سے میرا نام پوچھا۔ تومیں نے بتایا تو بیہ

جوار عرض 98



پہل تھی ہرکوئی اپنی زندگی میں خوش تھا ہرکوئی بہت خوش تھا دل کرتا تھا یہ خوصورت بل ادھر بی تھم جائیں گر وقت بھی کر وقت بھی کر استان ہوں کا انتظار نہیں کرتا یہ گزر جاتا ہے جب پارٹی ختم ہوئی تو میں اورانیلہ گھر جانے کی تیار کرنے لگی تو میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بہت خوبصورت تھا نجائے میرے دل کو کیا ہونے لگا ایسا لگ رہاتھا جیسے قدرت نے فرصت میں بنایا ہے وہ بہت جسین اورول کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت جسین اورول کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت جسین اورول کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں دوست انیلہ کہنے تھی۔

توبيكهان كلوكني بوريس نے جباس كى آواز ی تو میں شر ماکنی وہ میری طرف دیکھے گرمسکرار ہاتھا میرے دل نے مجھے کہا یمی تیرا پیارے یہی تیرا پیار ہے یہی تیری وفاہے میں آج بہت خوش تھی پھر ہم دونوں جلدی ہے گھر آگئیں مگر میرادل تو اس کے یاس بی رو گیا تھاوہ میرے خیالوں میں سایا ہوا تھا میں جب رات کوسونے لگی تو میری آ تکھوں میں وہی منظر تھا میرا ول کرر ہاتھا کے میں جندی ہے اس کا و پدار کروں جس نے میری آنکھوں سے نیند چرالی ہے پھر میں ہی جانتی ہوں جس طرح میری رات گزری ایک یل بھی میں موند یائی ہریل اس کے بارے میں سوچی ری کہ وہ صرف میرا ہے میری زندگی کا جیون ساتھی ہے میں ہریل اس ہے وفا کروں کی بھی اس کوا ہے ہے دورٹبیں جانے دوں گی ہریل میری زبان پرایک بى لفظ ہوتا تھا كەملى اس كى ہوں وہ ميراہے۔ مچول تبہاری بادوں کے اب تو کھلتے رہیں گے زندگی رہی تو ہم تمہیں ملتے ہی رہیں گے جب بھی مہیں میری یادستائے شدت ہے بھرہم خوابوں میں بھی تم سے ملتے رہیں کے اب تو مجھے جیئے ہیں دیتی پی خلاکم دنیا تمباری جدائی کے زخم اب ہم سبتے رہیں گے

نحانے کب لوٹ آ جاؤاے ہم دل

ہیں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہنے گئی انیلہ پھراس طرح ہماری دوئی ہوئی ہم دونوں ایک ساتھ سکول آئی تھیں ہماری دوئی پورے سکول میں مضہور ہوئی پچھاڑ گیاں تو ہماری دوئی ہے جلتی بھی تھیں گرہم دونوں نے بھی کسی کی بات پرغورنہیں کیا پھراسی طرح ہماری دوئی جارہی رہی اورہم دونوں نے میٹرک پاس کر لیا میرے گھر والوں نے خوش ہوکر ایک خوبھورت می پارٹی رکمی جس میں اپنی کلاس کی ایک خوبھورت می پارٹی رکمی جس میں اپنی کلاس کی ای طرح پھر پارٹی شتم ہوگئی میری دوست بھی اپنے ای طرح پھر پارٹی شتم ہوگئی میری دوست بھی اپنے گھرچگی اورمیر ہے گھر کہنے گئیں۔

بیٹی آ گے آپ کا کیا پروگرام ہے میں نے کہا ابو جی میں ابھی خوش ہوں اور میں پڑھنا جا ہتی ہوں۔

پر هناها بی بهوں۔ میرے ابو جی کہنے گئے بیٹی کل میں کوئی کالج دیکھتا ہوں جہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہو۔

میں نے کہاا ہوجی ٹھیک ہے جس طرح آپ کی مرضی ہے پھر میں اپنی دوست انبلہ ہے بات کی تووہ کہنے لگی ہم دونوں کیک ہی کالج میں داخلہ کیں گ میں نے کہا۔ تھیک سے میں ابوے بات کی ہے کہ میں اورا نیلہ ایک ہی ساتھ اورا یک ہی کا بچ میں داخلہ لیس کی تو ابونے کہا تھیک ہے بینی میں تو آپ کی خوشی حابتا ہوں بھرہم دونوں نے ایک بی کا کج نیں داخلہ لے لیاجب ہم پہلے دن کا کچ میں کئیں گو بہال زندگی کے اور بی رنگ تھے یہاں تو زندگی بی بدل کئی ہرائر کی اوراز کے ایک دوسرے سے فری باتیں کرتے تھے جمیں کچھشرم آتی تھی ابھی تک ہماری کسی ہے دوئی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلا دن تھا پھر آ ہستہ آ ہستہ ون کزرر ہے تھے میں اورانیلہ بہت خوش محیں ہاری یر مطائی بھی اچھی تھی یہاں پر بھی ہماری دوی مشہورتھی اَیک دن جب کالج میں الودائی یارٹی تھی وہ دن بہت خوب صورت تفامیں بھی بہت خوش تھی ہرطرف چہل

جواب عرض 100

کے مس طرح کروں ائیلہ کہنے گئی۔ کیاوہ بھی آپ سے بیار کرتا ہے۔ میں نے کہااس کی آنکھوں سے بیار نظر آتا ہے

مجھے ایسے لگتاہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ای طرح ہم دونوں ہاتیں کرتے کرتے گھر آگئیں دوسرے دن بازار سے بچھ سامان لے کر آنا تھا جب میں بازار سے سامان لے کرآنے گئی تو میرے خوابوں کا شنرادہ میر سے سامنے آگیا تو کہنے لگا و تو بید ہیں آپ ہے بہت پیار کرتا ہوں اگر تم

نے بچھے چھوڑ دیاتو میں قسم سے مرجاؤں گا۔ میں نے کہا بیارتو میں بھی آپ سے کرتی ہوں مگر مجھے اس دنیا ہے بہت ڈرلگتا ہے کہیں بیددنیا ہمیں جدانہ کردے۔

وہ کینے لگامیں ہریل آپ کے ساتھ وفا کروں گا میں نے کہاا بنانا م تو بتاؤناں وہ کینے لگا۔ میرانام ساحل ہے

میں نے کہابہت پیارانام ہے۔ اس طرح میں جددی ہے گھر آگئی مگر دل میں میں بہت خوش تھی کہ جھے میری محبت ل گئی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ جھے میری محبت ل گئی ہے۔

تیرے بیادیں دوز جیتے مرتے ہیں ہم تیرے وصل کے خوابول پرآ ہیں بھرتے ہیں ہم ہراک چبرے میں تم کو تلاش کرتے ہیں ہم تدری دووں سے جو سے چھر کے سال کرتے

نیری یادوں سے حجیب حجیب کر بیار کرتے ا

یں ہے۔ تیرے بن مجھے ہر چیز اداس کئی ہے ساحل تیرے بیار کی خاطر تر ہے رہیں ہیں ہم جوکوئی مانگنے آتا ہے دل زخی کا اے ضم تنہیں دعاؤں میں خدا ہے مانگا کرتے ہیں ہم اس طرح ہمارا بیار شروع ہوا اور ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ہمار بیار سچا تھا میں ہمی خود پر ناز کرتی تھی کہ خدا نے ساحل کی صورت میں مجھے ایک بیار کرنے والا ساتھی دیا ہے۔ تمہارے لیے دل کے دروازے اب تو تھلے ایں گے سات میں میں استان کا میں استان کا میں استان کی ساتھ

ر ہیں ہے

الگناہ بجھتمہاری پیجدائی مارڈالے گ

زخی اب تو موت کے پیغام آتے ہی رہیں گ

میرا دل دیوانہ ہو گیا تھا اس کا وہ پہلی نظر میں میر سے
خوابوں کا شنرادہ بن گیا تھا میرا دل اب کی کام میں
منبیں لگ رہاتھا جھے آج کیے بھی اچھا نہیں لگ رہاتھا فیند میری آتھوں ہے دورتھی پھرنجانے کب میں موگئی فیند میری آتھوں ہے دورتھی پھرنجانے کب میں موگئی و کیے کر میری اس خے کی بیاب ت

وکھے کر میری ای پریٹان ہو گئیں کہنے گئیں بنی کیا بات
د کھے کر میری ای پریٹان ہو گئیں کے کہا میں تھیک ہوں

اسے میں مین دردتھا اس نے دات کو لیت سوئی تھی اس جھی تو بیت کی تو بیت
اسے میں مین دردتھا اس نے دات کو لیت سوئی تھی اس جھی کہا میں اور سے گئی تو بیت
اسے میں مین دودتھا اس نے دات کو لیت سوئی تھی اس جھی کو بیت ایک سوئی تھی تو بیت
ارجلدی کروناں آئی تو ہم کائی سے بہت لیت ہوگئی تو بیت
این ۔

بارجلدی کرو۔

تیں نے ای ہے کہاای جان میں واپس آ کر کھانا کھالوں گی۔

ای نے کہا بنی جس طرح تیری مرضی ہے ہیں اور انیلہ جلدی جلدی کالج پہنچ گئیں آج میرا ول پڑھائی میں نہیں گئیں آج میرا ول پڑھائی میں نہیں لگ رہاتھا اور میں اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جس کے تام کا بھی مجھے کوئی پیتہ نہیں تھا میں آج اس سے اپنے دل کی با تیم کرنا چاہتی تھی کہ میرا دل آپ سے بہت پیار کرتا ہے بھی جھے سے دور نہ جانا میری اس پریشانی کو میری دوست الیلہ نے نوٹ کیا کہنے گئی۔

تو ہید کیا بات ہے تم کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو میں نے اپنی دوست کو کہا۔ میں ایک بھول سے جس سے سارک زنگی

میں ایک پھول سے چہرے سے پیار کرنے گئی ہول اس کے ججر میں جل رہی ہوں مگر میری ہمت نہیں ہور بی ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کو

جواب عرض 101

ایک دن ساحل کہنے لگا کہ تو بیاکل ہم پارک میں ملین کے میرادل جا بتا ہے کہتم ہے ول کی تمام ماتھی کروں ۔۔

اس کی با تیں سن کر میں دل میں بہت خوتی ہوئی
کہ میں اپنے ساحل سے بہت کی با تیں کروں گی میں
نے جب یہ بات انیلہ کو بتائی کہ کل میں اور ساحل
پارک میں ٹل رہے ہیں تو وہ بھی خوش ہوگئی کیونکہ وہ
میر کی خوتی چا ہتی تھی انیلہ میر ابہت خیال رکھتی تھی۔
ہم خانہ بدوشوں کی طرح جیا کرتے ہیں
ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے
ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے
ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے
ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوئی ہے
دوست ہم ایک کو دے جو بہت اچھی دوست ہے
اور دفا کرنے والی ہے میں آئ بہت خوش تھی کیونکہ
اور دفا کرنے والی ہے میں آئ بہت خوش تھی کیونکہ
آئ اینے ساحل سے مطنے جانا تھا۔

آئی موسم بھی بہت سہانا تھا آسان پر بادل بھی تھے اور ساحل سے ملاقات بھی تھی میں نے آج ہر حال میں ساحل سے ملوں گی اس طرح میں بارک میں جب بیچی تو ساحل مجھ سے پہلے آیا ہوا تھا اور مجھے بیار سے کہنے لگا۔

یداننظار بھی کیا ہوتا ہے تو ہید آئج تو موسم بھی ن اچھا ہے اور دل کش ہے۔

بہت اچھا ہے اور دل کش ہے۔ میں بھی خوش تھی ہر طرف بہار ہی بہارتھی آئ بھول مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے وہ کہتے ہیں بب دل کا موسم اچھا ہوتو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے میں اور ساحل ہیٹھے ہوئے پیار بھری باتیں کررہے تھے کہ جمیں یہ بھی پہتانہ چلا ہے جمیں کی نے دیکھ بھی لیا ہے جب میں گھر آئی تو آج میرے ابو بہت خصہ میں تھے اور کہنے لگے۔

کہاں نے آرہی ہواور کس سے مل کر آرہی ہو میں نے کہاا ہو میں ساعل سے پیار کرتی ہوں

جب میں نے یہ بات کی تو میرے ابوئے مجھے بہت ہی پیارے سمجھایا اور کہا۔

بنی ہم غریب لوگ ہیں وہ بہت امیر ہیں ہمارا ان کے کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لیے اسے بھول جاؤ۔ یہ بات کر کے ابو کمرے میں چلے گئے ادھر ہم ایک دوسرے کے بنا ایک منت بھی نہیں رہ سکتے تھے میں نے روروکر ابنا براحال کر لیا مجھے کوئی کھانے ہیئے کا بھی ہوٹی نہیں تھ میری حالت بہت خراب ہوگئی میں نے اپن حالت کے بارے میں ساحل کو بتایا وہ بھی پریٹان ہوگیا اب کیا ہوگا میری حالت دکھے کر میری ای اور ابو بھی پریٹان تھے۔

ایک دن ابومیرے پاس آئے اور کہنے گئے بنی میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں جاؤ اور ساحل ہے کہو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے میں بیس کر بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی ساحل کوکہا۔

اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو میرے ابو مان گئے ہیں ہماری شادی کے لیے ساحل بہت خوش ہوا ادر دوسرے دن ساحل کے والدین ہمارے گھر آئے ادر ساحل کی ای نے کہا۔

بِهَا لَى صَاحِب بم توبيه كوا ين بهو بنانا حابة

ابونے کہا تو ہی آئے ہے آپ کی بی ہے اس طرح ہمارارشتہ بکا ہو گیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ ہمیں ہہری منزل آل کی ہے پھر بہت جد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی جس کی مجھے بہت خوش تھی کہ میرا ساحل میرا ہونے والا ہے ہماری شادی جمعہ کو ہوئی تھی بساحل میرا ہونے والا ہے ہماری شادی جمعہ کو ہوئی تھی جسے جسے دن قریب آرہے تھے میری خوش کا کوئی شمانہ نہیں تھا میں اپنے خدا ہے ہر بل دعا کرتی رہتی تھی کہ میرا ساحل ساری زندگی ای طرح مجھ سے بیار کرتارہے ایسا لگ رہا تھا کہ جسے ایک ایک دن ایک سال کے برابر ہو گیا ہے۔

آخروه دن بقی آنمیاجب برطرف خوثی کا ساں

تھا ہرطرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں ہمارے گھر کو دلبن کی طرح حجایا گیا تھا میرا چپرہ بھی گلاب کی مانند کھل گیاتھا میں بہت انچی طرح ہے تیاری کی تھی خوب میک ای کیا تھا تا کہ میں سب سے خوبصورت نظراً وك اتن من برطرف شور بريا تها كه بارات آگئ سے ساحل کے سارے دوست آئے ہوئے تھے میں نے جلدی سے کھڑ کی ہے دیکھا تو آج ساحل بہت ہی پیار الگ رہاتھا مجھے اور بھی ساحل پر پیار آنے لگا آج ساحل کے دوست بہت خوش تھے پکھ خوشی سے ناچ رہے تھے اور کچھ میسے پھینک رہے تھے کوئی خوشی ہے پٹانے چلا ہے تھے ہرکوئی بہت خوش نظرآ ر ہاتھا ساحل خود کھوڑ ہے پرسوارتھا آج وہ ادر بھی خوبصورت لگ رہاتھا میں بھی بہت خوش تھی میرے خوابوں کاشنرادہ مجھے ہمیشہ کے لیے ال رہاتھا میرا دل آج بہت خوش تھا میری ضدا سے دعا ہے سب کوان کا

يبارل جائے بھرنكاح بوار میں آج صد ہے بھی زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے سیاحل کی دلہن بنایا جار ہاتھامیری شادی اس ہے ہوگئی تھی جوول کی دھڑ کن تھا جومیرا پیارتھا جومیری جا ہت تھا۔اور جومیرا سب کھھا میں ساحل کے گھر دلبن بن کرآ گی رات کو جب ساحل نے بہت پیارے میرا کھونٹ اٹھایا تو وہ بہت پیارا لگ رہاتھا ساحل نے ایک پیاری ی چین میرے گلے میں ڈال دی جوآئ بھی مجھے اٹی جان سے بیاری ہے۔

ہاری زندگی بہت ہی حسین گزررہی ہے مجھے ساحل نے بہت می خوشیاں دی ہیں آج ہماری شاوی کوایک سال ہونے والا ہے ساحل مجھ سے بہت پیار كرتاب ميري برخوشي كاخيال ركهتاب آج خداف ہمیں ایک بیٹا بھی دیا ہے ہم دونوں نے مل کراس کا نام پوسف رکھاہے جو بہت ہی بیاراہے آخر میں میں به دعا کرتی ہوں جن کا پیارسجا ہوان کومنزل ل جاتی ب فداسب كو بيار مين كامياني عطاكر عصب ك

پیاران کوٹل جا کمیں کوئی بھی کسی ہے جدا نہ ہوآ میں میں قارئین کی رائے کا منتظر ہوں کہ بیکہائی لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں این رائے سے مجھے ضرورنواز يخ كا\_

دستورز مانے کی ہم ہے مگرانی مہیں ہوتی ہر لفظ محبت کا کوئی کہائی نہیں ہوئی اتبام طے ہم کو دنیا ہے مخلصی میں جھکنے کی اور ہم سے نادانی نہیں ہوئی د نہیں مانگتے کسی سے جاہ و جلالِ اب ہم ز مانے میں پھونک پھونک کر سلطانی نہیں ہوتی يرابن بم حفاظت كا كمن كر جو نكلي ہم سلب کن چلیں کے پریشانی نہیں ہوتی بابیادہ چل رہے ہیں منزل کے رائے ہر عبد وواثق ہے ہم سے مے زبانی سبیں ہوتی زمانے کی رجمنوں سے کرن احاث ہوا ہے ول یوں دل کے سرشک بیہ ہم سے مہر بائی تہیں ہوئی ..... کشور کرن چوک

غزل كاش دل بوتااييخ اختيار ميں پر مجمال بس کیا مثا جا تاگیں آخراس بیار میں كيون نبيس بھولنا جا ہتا تو اس كو بے وفائی کے سوا کیائبیں اس بیار میں خزال ہویت جھڑ ہویا ہو پرسات تیری یا دہی یا د ہے بس اس پیار میں ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی آمکان اک عمر گزرگی انتظار میں زندگی میں کانے بی کانے آئے ہیں ہم بھی پاگل تھے کہ ہیٹھے تمنا گلزار میں نفقہ چیز لوتو کیا ہات ہے آج کے دور میں کون دیتا ہے کمی کوادھار

# کوئی ہے میرایر دلیں میں

-- گري-ياسرولي- ديماليور- 0307.2848341

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کرآب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی اس و هی تکری میں ایک جھری ہوئی واستال کوسمیٹ کرایک مملن داستال کی شکل دی ہے اور اس کا نام کوئی ہے میرایردیس میں۔رکھاہامیدہ کے قار مین کو بہندائے گی سیکہانی ایک ایسےانسان کی ہے جوآج کتنی مشکلات کا سامنا کرر ہاہے اور اپنے گھرے اور اپنے رشتہ داروں ہے میلول دور ہے اور ہر وقت اپنی موت کی دعاؤں میں مشغول رہتا ہے بیائی زندگی سے اتنا تک ہے کیوں خدا کی دی ہوئی نعمت اے قبول نہیں ہرانسان کود نیامیں اپنی زندگی کےعلاوہ اورکوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مدنظر رعمے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام

تبديل َ روْ ہے ہيں تا كەكسى كى دل تكنى ند ہواور مطابقت محض اتفاقيہ ہوگى جس كا ادار ہ يا رائنر ذ مددار نہيں ا

مولاً۔اس کہانی میں کیا بچھ ہے بیاتا آ یا کو یا صفے کے بعد ہی یہ چلے گا۔

ہے ج موسم بہت الکش تعالوگ موسم انجوائے كرنے كے ليے اپنے كھروں سے يارك كى طرف رخ کر رہے تھے میں نے بھی سوجا کیوں نہ باہر کو جلا جاؤں اور سارے دوستوں کے ساتھ ٹل کر موهم الجوائ كرول-

آن میں نے کا کی ہے جھٹی کی تھی اور موز بائیک کمرے میں کھڑی کی جب میں باہر جانے سراك يرآيا تو تيز ہوا مجھے بيجھے كورهيل ربي تھي يا دل بھي بہت خوبصورت لگ رے تھے۔

میں نے سوچا یار یاسر جہاں میں واک کرنے جاتا ہوں ادھر کو جلتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کے میرے دن میں دو چگرواک کے لکتے ہیں ایک صبح اور ایک تقریباشام کے یا کی بجے کے دوران میں سڑک ير حلتے ہوئے اس يارك ميں پہنچ گيا جہال ميں ون میں دومر جبہ آتا تھا ہے یارک ہمارے گاؤں ہے دوکلو مينر كالصلي رب

ایک بات اورای یارک کے سامنے ایک رائس

مل تھی بہاں میں ہرروز ایکساڑے کواداس ویکھتا وہ بھی تو یارک میں کم سم ہوتا اور بھی اس مل کے گیٹ پر ایک کری کے اور اس نے اپنے بال کیے رکھے بوئے تھے اور شکل بھی بہت فوبصورت تھی ایسا ویکھائی دیتا تھ کہ جیسے اس مل کا مالک ہو میں تقریبا ایک ماہ ہے اس پر توجہ کرر ہاتھا آئ جب میں بارک يبنيا تو وه لؤكا اوهر تهيس تقاهي ادهر ادهر ويلصف لگاأي كك اس في ميرى المحول بر باتھ ركھ ديا ميں نے ہاتھ بٹایا تو بیدو بی اڑ کا تھا جے میں ادھرادھرد مکھر ہا تھا۔ جی سرکیا آب مجھے بی تلاش کررہے تھے۔

بولو تی بھائی آج میں اس کے چرے یہ مسكرا بث وكح كربهت خوش بواتقابه

شكريے بارآپ نے بي مسكرانا سيكوليا ہے تووہ فورااس کی آنکھوں میں آنسوآ مھے نہیں یار مجھ سے کوئی علطی ہوگئ ہے سوری مار بھائی تہیں یارا کی کوئی بات مبیں ہے ہم بیٹھ گئے میں نے اچا تک یو جھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2015

جواب عرض 104

کوئی ہے میرایر دیس میں



یارائے پریشان کیوں رہے ہومیں نے دوتین ماہ ہے آپ کود کی رہا ہوں لیکن توجدا یک ماہ سے کررہا ہوں جی بھائی آپ نے اپنانا م تو بتایا بی نیس۔

جی سوری میرانام یاسروکی ہادرہ بیالیور میں رہتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ یاسر صاحب آپ میری زندگی کے بارے میں جان کر کیا کریں گے۔ بی آپ نے کی آپ نے کا ماران کے تام سے رضوان ہوگئ اور کی کامران کے تام سے حاضے ہیں بی کامران کی تام سے حاضے ہیں بی کامران بھائی وہ مسکرایا میں ایک رائٹر ہوں میں آپ کا دکھ لوگوں کے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدد کرد سے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدد کرد سے اوگ آپ کو حوصل دیں۔

یا سر جمال کیا آپ نے بول رہے ہیں۔ تیری قسم یار اور بٹا یار آپ تو دافعی ہی ایک اونچے درجے کے آدمی ہو۔

مین نہیں نہیں یار میں کی بھی نہیں ہوں صرف آپ جسے بھائیوں کی دعائیں ہیں۔

جی بھائی میرا نام رضوان ہے میں ادکاڑہ کے شہرکار ہائتی ہوں میں جب پیدا ہوا تو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں منائی کئی کیونکہ میں والدین کی اکلوتی اولا د تھامیرے ابوایک ڈرائیور ہیں۔

ہم تین تھائی ہیں رضوان ۔عدنان اور عران میں سب سے بڑا ہون فدل پرائیویٹ سکول میں اچھے نمبروں سے پاس کیا گاؤں میں صرف ایک ہی سکول تھا پرائیویٹ اس کے بعد لڑے شہر کا رخ کرتے میں نے بھی شہرکارخ کیا۔

رہے ہیں ہے اس ہروری ہیا۔ شہر جاتے ہوئے مجھے ایک دو ماہ گزرے چھٹیاں ہوگئی میں نے شہر میں بی اکیڈی رکھی میر ہے ابونے اب مجھے ایک موٹر بائیک لے کردی میں بہت خوش ہوا تھا جدھر میں نے اکیڈی رکھی تھی چند ہی دن بعداس اکیڈی میں لڑکیاں پڑھنے کے لیے آگئی کین مجھے اس ہے کیا ہم اکیڈی آٹھاڑ کے ادر چودہ لڑکیاں

کلائی فیلو تھے ہم سب اکھنے بیٹھتے تھے اکھنے چھٹی ہوتی ان سب الرکوں میں سے روزانہ ایک لڑکی میر سے روزانہ ایک لڑکی میر سے ساتھ کری ہو بیٹھنے کی کوشش کرتی اگر کوئی اور لڑکی میر سے ساتھ بیٹھتی تو وہ سارا دن اس لڑکی کو غصے سے دیکھتی میں اس کو کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کے میں بجین سے بہت ہی خوبصورت تھا اور ہاں شریف بھی تھا بھی کسی لڑکی کو خوبصورت تھا اور ہاں شریف بھی تھا بھی کسی لڑکی کو آگھا تھا کرنیس دیکھا تھا۔

لوگ ہمارے گاؤں میں اپنی اولاد کو ہماری مثال دیے تھے خرمی گھر میں جار پائی پرلیٹ کراس الرکی کی حرکتیں یاد کر کے مسکرار ہاتھا جب سونے کے لیے لیٹا تو اگر فیندنہ آئی تو اس کے ساتھ بیتا ہوا دفت یاد کر کے ہستا اچا تک ایک دن میں اکیڈی میں جلدی چہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو وہی لڑکی پہلے سے وہاں موجود تی میں نے بیک رکھا اور واپس ہا ہم آنے لگا اس نے میرے بازو سے پرلالیا میری ٹائلیں پینے جھوڑ نے لگیں میرے ماتھے پر بھی پسیند آگیا۔
جھوڑ نے لگیں میرے ماتھے پر بھی پسیند آگیا۔
جی میدکیا بہ تمیزی ہے۔

اس نے کہا رضوان میری طرف دیکھو میں حیران ہوگیا اے میرانام خرجی نے دیکھادہ ردنے گئی میں آپ سے بیار کرنے گئی ہوں پلیز میری مجت کو مت محکراؤ ورنہ میں مرجاؤں گی اور وہ میرے ساتھ لیب گئی اور وہ میں کہ یہ سب غلط ہے ہیں رضوان یہ سب محکل ہے آئی لو یورضوان ان اس مشکل سے علیحہ ہ کیا اس نے آئی لو یورضوان نے اس مشکل سے علیحہ ہ کیا اس نے آئی لو یورضوان سے بڑی مشکل سے علیحہ ہ کیا اس نے آئی لو یورضوان ہوئی اسے کیا بیت قاک میں اسے کہا آئی میں اسے کیا بیت قاک میں اسے جمون بول رہا ہوں۔

بھرروزانہ اکیڈی میں وہ میرے لئے تبھی پکاکے لے آئی اور بھی پچھ پیتہ نہیں دس بارہ دن کے اندراندر میں نے کیا کیا چیزیں کھا کمیں لیکن اب جب

کوئی ہے میرا پردلس میں

جواب عرض 106

تك ميں اے وكھ نه ليماجب تك جين نه آتا پية مبیں مجھے بھی بیار ہو گیا ہے یمی موجبار ہتا۔

بال اب میں پوری طرح سے آمنہ ہے پیار کرنے لگاب اس ماہ آمنہ نے میری اکیڈی فیس جي دے دي ميں حيران جونے لگايارا تناپيار جھے بھي کوئی کرے گاای دوران ہمارے گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی آمنہ میرے قدموں میں بینے كررونے لكى پليزرضوان ميںآپ كے بغیر مرجاؤں کی میں بھی اے سے سے بے لگا کرخوب رویامیں نے کہا آ مندا گرمیری دلین بنوگی تو صرف تم وگرنہ کوئی اوراز کی تمہاری جگہنیں لے علق۔

میں نے حوصلہ دیا گھر میں ایواور ای کومیں نے کہامیں شادی کروں گاتو آمنہ سے سی اور ہے شادی نہیں کروں گا گھرییں سب کے سب مجھے عقے سے و یکھنے گئے ای نے ان کے کھر کااڈریس لیاای اورابوان کے گھر چلے گئے ان کے والدین کی برای بےعزتی کی وہ بہت شرمندہ ہوئے ای آئی تو میں نے ہو چھاماں ان لوگوں نے كياجواب ديااى اورابونے كباده جس كيلية مرر باتهاده كسي اوركيساته بهاك كئ ے میں بہت رویااورآ مز کو کیے کیے القاب دیے خیر میری شادی کاون بھی آ گیاجب میں گھرے نکل كركاريس بيضن لكاتو كمروالول في وهول والي کوڈ حول بجانے سے منع کردیا میں پر بیٹان تھا کہ کوئی چکرے جب میں نے کارمیں بیٹھ کرایک کلومیٹرے تھوڑ اسفر تب کرنے والا تھا میں نے ڈرا کیورکو گاڑی روکنے کوکہا میں آمنہ کے گھرکے سامنے کھڑاہوگیاا جانک اندرے ایک جنازہ نکلارونے کی آواز تمیں سنائی دی میں نے سمجھا شایدآ منہ کا ابوثوت ہوگیا ہے آ منے کو چرکو سے لگا کے بیای وج سے ہوائ جنازہ کزرر باتھامی نے ایک سے سے بوچھابیانی كس كاجنازه باس نے كہا كديد باجي آمنه كاجنازه ے آج ایک رضوان اوے کی شادی کی وج سے یہ

سب کچھ ہوائے میں بھاگ کر جنازہ کوآیااورآمنہ کا چیرہ دیکھا بہت رویامیں نے آ مند کے ابوے سب یو چھاانہوں ہے کہا آ منہ تیرے ساتھ پیار کرتی تھی بات ہوتے ہوئے بھی شرم آربی ہے سی اور کو کیے ا پناہمسفر بنا تکتی ہے تیرے مالدین نے جھوٹ بولاے تھ سے میں باروسیرہ ادھر سینے اورآمنہ كاجنازه اداكيااوراس وقت اپناگهر چھوز كرآ كيا ہوب اوهرآئ ہوئے تين سال ہو گئے ادهر رات كى د يونى كر بابول رات كوكام كرتا بوي اورميح كو جاریانج کھنٹے آرام کرتا ہول بس میرے گھروالوں نے آمنہ کے گھر دانوں ہے آ منہ کوچھینا ہے اور میں اہے نے اپنے گھر والول سے اپنے آپ کو دور کیا ہے اب ہر ماہ آمند کے گھر دالوں کودی ہزاررو بے بھیجنا ہوں ادھر میں ہزار تخواہ ہے دی ہزار خود خرجی كرتابول ميرے كھروالوں كواسكى كوئى خرنبيں اس دوران کہائی ساتے ہوئے دہ یعنی رضوان بے خوش م ہو گیا میں نے جلدی ہےا ہے یائی وغیرہ بلایا اورا پنے گھرلے آیا ہماراایک مکان خانی پڑا تھااسکی جابیاں اس کے حوالے کر دی اب وہ میرے پائی رہتا ہے اور ہروفت کہتا ہے میرااس پردیس میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی میرااس پردلیں میں ہے۔

یہ دویا تین کرتا ہے جی کیفی رضوان کی د کھ بری واستان اگر کوئی اس سے رابط کرنا جا ہے تو میں آب کی بات کرواسکتاہوں پلیزایی آراء سے ضرورتوازے آپ کے خط sms اورکال كالتظاركرون كالأخريس أمنه كيلية وعاليجية كاالله اے جنت میں جگہ عطافر مائے آمین خدا حافظ۔

سے نو سے چومنا کیا اسے آتھوں سے گاٹا کیا پچول جو کوٹ سے اُر جائے اٹھاڈ کیا الے اوال کی اراب سے بال کھ ا وع کے ایل حداول سے وال کیا

جواب *بوس* 107

کوئی ہے میرایر دیس میں

# دوستی امتحان کیتی ہے محرسلیم اختر ۔راولپنڈی۔0336.8845121

وہ رات بھی پر گزرنے والی تمام راتوں پر بھاری تھی۔ میرے سامنے پڑا ہوا ایش ٹرے سگریٹ کے عکروں اور ان کی را کھ سے بھر چکا تھا گر بھی پھر بھی سگریٹ پر سگریٹ بھو تکے جا رہا تھا کیونکہ میرے دوست رائیل کے مقدر کی طرح سیاہ رات ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ میں خوفز دہ تھا کہ مج کا اجالا میرے لئے افشائے راز کا سبب بن جائے گا، آنے والاکل میری اور رائیل کی دوئی کا بھرم کھول وے گا۔ لوگ بھے پر سنگ برسائیں گے، جھے یار مار کا لقب ویں گے، جھے قاتل کہا جائے گا۔ سبباں، میں اس قابل ہوں۔ میں ددئی کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیارے دوست رائیل کو زہر دے دیا ہے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کی تھکش میں جٹلا ہوگا، وہ تر پر باہوگا، درد سے بلبلا رہا ہوگا میں بھی اس بھیا تک مج کا کہ رائیل کا منتظر ہوں جب رائیل کی موت کی فہر چیلے گی اور ساتھ ہی ہی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا مات رائیل کا جائی دوست ہے، اس نے اسے زہر لاکر دیا تھا۔

公公

مارى دوى كى ابتدا كالح من موكى تقى \_

تھرڈ ائیر میں داخلہ کے لئے میرانام آخری میرٹ لسٹ میں آیا تھا، فیس جع کرانے کے لئے صرف ایک دن دیا گیا تھا۔ میری جیب میں آئی رقم نہتی کہ میں ای دن فیس جع کرادیتا لہذا جھے گھر واپس آنا پڑا، واپس تک کالج کا دفتر بند ہو چکا تھا۔ میں نے ایکے روز فیس تع کرانے کا ارادہ کرلیا۔ ایکے روز میں نے کالج جلدی چینچنے کی غرض ہے بس کی بجائے ویکن میں سنرکرنے کا ارادہ کرلیا۔ ایکے روز میں نے کالج جلدی چینچنے کی غرض ہے بس کی بجائے ویکن میں مشرکرنے کا فیصلہ کیا گر پھر بھی ویکن نے جگہ شاپ کر کے ایک گھند لگادیا۔ ویکن میں مینوائش سے زیادہ مسافر سوار ہور ہے تھے، میں نے بھی بڑی مشکل سے بیسنر بطے کیانے میں کالج کے دفتر کے سامنے پینچا تو وہاں بھی فیس جع کرانے والوں کی ایک لمی قطار گئی تھی، گلنا تھا کہ کے دفتر کے سامنے پینچا تو وہاں بھی فیس جع کرانے والوں کی ایک لمی قطار گئی تھی، گلنا تھا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک تو میں نے چینٹ

جواب عرض 108

nied From Web



کی جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالنی جائی محرمیرے ہاتھوں میں پچھے نہ آیا،میری جیب خالی تھی۔ میں نے تھیرا کر ادھر ادھر دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈالا مکر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ ویکن کے سفر کے دوران کی نے میری فیس کی رقم اڑ الی تھی۔۔۔دکھ اور شرمندگی کے مارے میرابرا حال موگیا کیشتر بھی میری طرف عی د کھے رہا تھا،میری حالت د کھے کر بولا۔

"اگرآپ کے پاس مقم نہیں ہے تو لائن ہے ہے جائیں، دوسروں کوموقع دیں۔۔" میں نے شرمندگی کے مارے لائن جیوڑ دی اور کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر ہے اپنی جیبیں ٹولنے لگا کہ شاید کسی جیب ہے رقم نکل آئے۔

"كيابات ب، خريت تو ب نا - - - ؟" مير بي سيح كمز ، طالب علم نے ميري يريشاني د کھے کر یو جھا، اس کے لیج میں ہدردی کاعضر نمایاں تھا۔

" كالح آتے ہوئے ويكن عركى نے ميرى رقم نكال لى ب- "ميں نے يريشانى كے عالم مِيں كبابـ" اب اگر گھر جاؤں اور پھر واپس آؤں تو كالج كا ٹائم ختم ہوجائے **گا۔**"

'' آپ کا نام اور گروپ ۔۔۔؟ اس نے پوچھا۔

'' فکیل احمد ولد احمد دین ۔۔۔ آرٹس گروپ تھرڈ ائیر۔'' میں نے نگاہیں جھکا کر کہا۔

" آپ بارک میں بینھیں۔ میں آتا ہوں۔۔

میں یارک میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنی برقشمتی کا ماتم کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ جیب کا نے والے کو بدوعا کیں وینے لگا۔۔۔ کچھتی دیر گزری تھی کہوہ آگیا ہے، آتے ہی بولا۔

و تکلیل صاحب! پیلیں رسید۔۔۔ آپ کی فیس میں نے جمع کرادی ہے۔ پیادھار ہے۔ جس روز كالح محطيكا، ميرى رقم لونا دينا-"

" میں آپ کا بیدا صان زندگی بحر نہ بھولوں گا۔۔۔" ایبا کہتے ہوئے میری آنکھیں برآئل-

' 'نہیں، عکیل!۔۔۔ یہ احسان نہیں ، ایک اخلاقی فرض تھا جو میں نے نبھایا ہے۔'' "آب ابنا تعارف تو کرائی نا۔۔۔؟" میں نے اس سے دوئ کرنے کا عبد کرتے ہوئے ہوتھا۔

'' میں عیسائی ہوں، راہنسن میرا نام ہے۔۔۔ والدین کی اکلوتی اولا و ہوں، لا ڈلا

FOR PAKISTAN

جواب عرض 110

بول ---"

'' تم عظیم ہو، راہنس ! تم نے مجھ پر مہریانی کی ہے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔۔۔'' میری آئیمیں تشکر کے آنسوؤں ہے بھر آئیں تو راہنس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے ہے لگایا اور کہنے لگا۔

"انسان بی انسان کے کام آتا ہے، ابشکرید کا لفظ زبان پرند لانا۔۔۔ آج سے ہم دوست ہوئے۔"

'' مجھے تمباری دوی پر فخر رہیگا، راہنس ! ہماری دوئی مثالی ہوگی، لوگ اس کی مثالیس دیا کریں گے۔۔۔''

ہم دیریک ادھر ادھر کی ہاتیں کرتے رہے۔ پھر کینٹین میں جائے ہی، واپس کا کرایہ بھی مجھے راہنسن نے ہی دیااور میں گھر لوٹ آیا۔

## 公公

میں دو بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور ان سے چھوتا بھی ، اس لئے میں گھر بھر کا اڈلا تھا۔ ابا جان ایک سرکاری ادارہ میں کام کرتے تھے۔ دہ بہت بی مجبت کرنے دائے اور زندہ دل انسان سے ، ہرایک کے کام آنا اور احترام کرنا ان کا شیوہ تھا۔ ان کا رویہ بھم سے دوستوں جیسا تھا، بھم اپنی ہر بات ان سے بلا جھیک کہدوسیت اوروہ بھی ہمارا بھر پور ساتھ دیتے ، اتعاون کرتے اور ہمالہ بر بسکہ ترجیحی بنیاد پر حل کرتے بہیں اپنے ابا جان پر نخر تھا ہماری ای جان ، ابا جان کے ہمارا ہر مسکہ ترجیحی بنیاد پر حل کرتے بہیں اپنے ابا جان پر نخر تھا ہماری ای جان ، ابا جان کے بلاکل بر حکس تھیں ۔ وہ ہر کام میں تفریق اور نفاست ہر سے کی عادی تھیں ، ہم بہن بھائی ان سے دیتے تھے۔ گھر کے ملازموں اور ما تھنے والوں سے ان کا رویہ نہایت ہی ظالمانہ ہوتا تھا۔ وہ کی کوئی بھی معاف نہ کرتی تھیں۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ان کی خواہ تو او کی ہی ہوتا تھا۔ بیر تھا، گویا وہ انسان کو انسان ہی نہ بچھتی تھیں۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ان کی خواہ تو ای بیاتوں پر اختلاف ہوتا تھا مگر ان کے ساتھ تھیں۔ ہم بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ اکثر ایس بی کہ گھر میں باتوں پر اختلاف ہوتا تھا مگر ان کے ساتھ زبان کھولنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ابا جان تو ای بات کے ساتھ وہ ہم تیوں سے مجہ بھی کرتی تھیں میں دیا ہوں گئی دہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم تیوں سے مجہ بھی کرتی تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیس بھی کرتی شر ہوئی تھیں میں دیا ہوں بیاتا جاہتی تھیں مگر وہ اس میں کا میاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا بی سنگدل دیکھنا اور بنانا جاہتی تھیں مگر وہ اس میں کا میاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا بی سنگدل دیکھنا اور بنانا جاہتی تھیں مگر وہ اس میں کا میاب نہ تھیں۔

ہو پاتی تھیں کیونکہ ہم اپنے ابو کے تعش قدم پر چل رئے منے تکر تکمر کا ماحول پرسکون ہی رہنا تھا۔

" ال روز میں گھر پہنچا تو اہا جان ابھی دفتر سے نہیں آئے تھے۔ میں نے ای جان کور قم چوری ہونے اور پھر راہنس کی طرف سے فیس جمع کرانے کی پوری تفصیل سائی تو انہیں غصہ آگیا۔ پہلے تو انہوں نے ویگن والوں کو سائیں، پھر رقم چوری کرنے والے کو بدوعا کی ویے انگیس کہ خدا کرے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے۔ اس کے وہ ہاتھ ٹوٹ جا کی، جن ہاتھوں سے اس نے میری جیب صاف کی ہے۔۔۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کی اور غصہ سے کھنے لگیس۔

" تم نرے بدھو ہو، تم سے رقم بھی نہیں سنجالی گئی۔ پہلے دن بی باپ کی کمائی لٹا وی تواب آئندہ کیا کرو گے۔۔۔؟"

" آئندہ سے میں بس میں جایا کروں گا، ای! اور بس والے تو طالب علموں ہے صرف پہلے ہیں۔ ۔۔ " پہلیں ہے کرایہ لیتے ہیں، وہ بھی کی اوے گول کر جاتے ہیں۔۔۔"

"جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہاری رقم چوری ہو گئی ہے تو گھر آ جاتے اور گھر ہے رقم لے کر دوبارہ کالج جا کرجمع کرا آتے۔تم نے تو خاندان کی ٹاک کٹوا دی ہے۔"

" میں گھر آتا اور پھر یہاں ہے رقم کے کر دوبارہ کالج جاتا تو کالج بند ہو چکا ہوتا ، فیس جمع نہیں ہویاتی تو داخلہ نہ ملتا اور قبیتی تعلیمی سال ضائع ہوجا تا۔۔۔'

میں نے غصہ بحرے انداز میں کہا تو ان کے لیجے میں معمولی سی زمی آگئی ، کہنے لگیں۔ ''کسی مسلمان لڑکے ہے رقم لے کرفیس جمع کرا دی ہوتی ، کرچین ہے رقم لے کرتم نے فیس جمع کراکے مسلمانوں کوخوار کر دیا ہے۔''

" نبیں ای جان، ایس بات نبیل ہے۔۔۔ میں نے کس ہے رقم نبیل ما کی تھی، راہنس اے خود بی میری فیس جمع کرادی تھی۔۔۔ ای جان! آپ کوتو اس کاممنون ہوتا چاہئے۔۔۔ "

ای نے اٹھ کرالماری ہے رقم نکالی اور میری طرف بردھاتے ہوئے کہے گئیں۔" ابھی جاؤ اور قم اے وے کراس کا احسان اٹار دو، جھے نبیل اجھے گئے یہ لوگ ۔۔۔!"

میں نے رقم لے کر جیب میں رکمی اور کہا۔" ابھی کہاں دوں اے، میں تو اس کا گھر بی

نہیں جانتا۔۔۔ جارون بعد کلاس شروع ہوں گی تو رقم اے دے دول گااور ساتھ ہی اس کا شکر یہ بھی ادا کرول گا۔''

''جب رقم لوٹا دو گے تو شکریہ کس بات کا۔۔۔؟''امی سوالیہ لیجے میں بولیس۔ ''شکریہ ہر وفت میری مدد کرنے ،میرے کام آنے،میراتقلیمی سال بچانے کا۔۔۔؟'' میں نے بھی اس لیجے میں جواب دیا۔

> ''اب توتم اس بے دوئی بھی کروگے۔۔۔؟''ای نے طنزیہ لیجے میں کہا۔ '''وہ تو ہو چکی۔۔'' میں نے فورانجواب دیا۔ ''اب اس دوئی کو کالج تک ہی محدود رکھنا، گھر تک نہ لانا۔۔۔ سمجھے!'' ای یہ کہہ کرانے کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ رہے وہ

یہ اتفاق ہی تھا کہ میرے اور رابنس کے مضامین اور سیکشن بھی ایک ہی تھے، یہ ہم دونوں کے لئے راحت کا باعث تھا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ راہنسن کو اس کی رقم واپس کر دی تھی۔۔۔کلال میں ہم ایک ہی جینج پر بیٹھتے تھے۔کالج ٹائم کے دوران ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لائبریری اور کھیل کے میدان جاتا ایک ساتھ ہی ہوتا۔ ہنارے مزاج میں بھی قدرتی طور یر ہم آ ہنگی تھی۔ دن بدن ہماری دوئ مضبوط ہے مضبوط تر ہوتی گئی، ہمیں ایک دوسرے یر فخر تھا۔ مجھے کئی بارمسلمان طالب علموں کی طنزیہ با تھی بھی سننی پڑتی تھیں گر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، مجھے صرف راہنسن سے غرض تھی جے میں اب بیار سے رالی کہد کر بلاتا تھا۔ کیونکہ اس کے گھر میں بھی اے رائی ہی کہا جاتا تھا۔ ہم تعلیم کے معاملہ میں بھی کی ہے کم نہ تھے۔ میں اینے گھر میں ابا جان اور اپنی بہنوں ہے رانی کا ذکر کرتا تھا۔ ابا جان کی خواہش تھی کہ میں رانی کوایے گھر ااؤں، وہ اس سے ملنا جا ہے تھے مرای کی دجہ سے میں رابی کو گھر آنے کی دعوت نہ دے رہا تھا حالا تکہ میرا بھی ول جاہتا تھا کہ میں رابی کو اپنے گھر والوں سے ملواؤں۔ ادھر رائی تھا کہ ہرروز ہی مجھے اینے ساتھ کھر جانے کے لئے اصرار کرتا تھا۔ اس نے اپنے کھر میرا تعارف اچھے انداز میں کرا کے میرے نمبر بنا رکھے تھے۔ میری طرح رانی بھی والدین کا اکلونا بیٹا تھا۔اس سے بوی ایک اس کی بہن تھی جوشادی شدہ تھی اور کسی دوسرے شہر میں شوہر کے ہمراہ رہتی تھی۔ اب گھر میں اس کی ماں اور باپ تھے، رائی ان کی آنکھوں کا تارہ تھا، ان کی آنکھوں کا تارہ تھا، ان ک زندگی کا واحد سہارا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے میرا ذکر نہایت ہی اچھے انداز میں کیا تھا۔ وہ بھی کئی بار بیغام بھیج چکی تھیں کہ میں رائی ہے ہمراہ ان کے گھر آؤں تمر میں رائی کوٹال رہا تھا محض اس ندامت کی بنا پر کہ میں رائی کو ایک بار بھی گھر آنے کی دعوت نہیں وے رہا تھا، میں ڈرج تھا کہ کہیں میری ای کوئی ایسی بات نہ کہہ ویں کہ ہماری دوئی کے ستون کمزور ہو جا تھیں۔ میں رائی کو کھونا نہیں جا بتا تھا، نہ جانے کیوں رائی کے بغیر مجھے ادھورے پن کا احسان ہوتا تھا۔

## 公公

وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ کالج میں طلباء یونمین نے اپنے مطالبات منظور نہ ہونے کی بنا پر کلاسوں کا بائیکاٹ کر ڈالا اور ایک جلوس تکالا۔۔۔ میں اور رائی بھی اس میں شامل تھے۔ جب ہمارے ساتھیوں نے تو ز پھوڑ شروع کی تو ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ہم جلوس سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے گھر آنے کا پروگرام بنالیا گر رائی نے میر سے اس فیصلہ سے اتفاق نہ کیا بلکہ مجھے اپنے گھر جانے پر بھند ہو گیا۔ جھے بالآ خرجتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں اس کے ہمراہ اس کے جمراہ اس کے گھر بہنچا تو اس کی ای نے میرا استقبال بڑے بی خوشی بھرے انداز میں کیا، انہوں نے میری بیشانی پر بوسد دیا اور سینے لگایا۔

'' میں تم میں اور رائی میں کوئی فرق نہیں مجھتی۔ رائی تبہاری تعربیفیں روزانہ ہی کرتا ہے اس کئے تم سے ملنے کو بہت می جاہتا تھا۔۔۔ آج سے میرے دو مینے ہو گئے، ایک تم اور دوسرا رائی۔۔۔''

رائی کی ماں کی محبت نے مجھے نہال کر ڈالا۔ آئی محبت، چاہت اور خلوص میں نے کہیں نہ دکھی اور نہ پائی تھی۔ ان کی محبت بحری ہا تھی میری روح کوسیراب کر کئیں، میں اغربی اغربی اندر سیسوچ کر کڑھنے لگا کہ کاش!میری ماں بھی رائی کواس طرح بیٹا کہدکر پیار کرتیں۔۔۔رائی اور اس کی ماں کومعلوم تھا کہ میں روز ہے ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی نہ ہی بچھے کھا یا اور نہ بی بیا۔ میں نے رائی نے میرے گھر نہ بی بیا۔ میں نے رائی نے میرے گھر فون کر کے کہ دیا کہ میں اس کے گھر ہوں اور رات تک آؤں گا۔ میں نے اسے لاکھ کہا کہ میں گھر جاؤں گا محردانی اور اس کی ماں کی بیاوث میں نے دائی کہ بی نہیں ہیں گھر جاؤں گا محردانی اور اس کی ماں کی بیاوث اور بیکراں محبت میرے قدموں کی زنجیر بن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

گئی۔ مغرب کے وقت میں یہ و کھے کر دگف رہ گیا کہ رائی گی ماں میرے لئے نہایت پر تکلف افظاری تیار کی تھی۔ میں نے افظاری کی ، پھر نماز پڑھی اور پھر دہر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو جب میں روانہ ہونے لگا تو رائی کی ماں نے جھے ایک سوٹ کا کپڑا تحفے میں ویا ، ساتھ بی وجروں وعا کیں ہوں کے تیور دکھے کر ڈر ساتھ بی وجروں وعا کیں ہجی اور آتے رہنے کی تا کید بھی کی۔۔۔گھر پہنچا تو امی کے تیور دکھے کر ڈر ساگھا۔

"تم مجھ کو بتا کر کیوں نہ گئے کہتم راہنس کے گھر جاؤں گے۔۔۔؟"

امی نے غصہ ہے پوچھا، جواب میں کالج میں کلاسوں کے بائیکاٹ، جلوس اور تو زیھوڑ کے بعد راہنسن کے اصرار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا اس لئے انکار نہ کر سکا، اور اس کے گھر چلا گیا۔

''رات تک وہاں تخبرنے کی ضرورت کیاتھی۔۔۔؟''ای کے لیجے میں مزید تلخی آگئی۔ ''رابنسن کی امی نے نہ آنے دیا، انہوں نے بہت ضد کی تو میں ان کے خلوص کورد نہ کر سکا۔''میں نے دھیمے لیجے میں جواب دیا۔

" میں خوب جانتی ہوں ان لوگوں کو، وہ تہہیں اپنے ماحول ادر اپنے ندہب کی طرف ماکل کرنا چاہتے ہیں ادر اس وجہ سے میں تمہاری اس دوتی کے خلاف ہوں ادر آج تم نے روز وہمی صبح طرح افطار نہ کیا ہوگا۔۔۔؟" ای کا لہجہ طنزیہ ہوگیا۔

"ای جان! آپ غلط مجھ رہی ہیں۔۔۔راہنسن اور اس کی ماں نے بھے اتنا ہیار دیا کہ میں بتانہیں سکتا، راہنسن کی ای نے میرے لئے افطاری بھی بنائی تھی، انہوں نے روزہ کا پورا اور کمل احترام کیا تھا۔"

"جموث بولتے ہوتم، میں ابتہاری کوئی بات ندسنوں گی۔۔۔ بہتر ہے کہتم اس عیسائی الاکے سے دوئی ختم کرلو۔ میں آئندہ تہاری زبان ہے اس کا نام ندسنوں۔۔۔'

ای نے اس متم کی کئی ہاتیں کیں جو میں نے خاموثی سے سیں اور پھر بھلا دیں کیونکہ میں رائی سے دوئی کا نا تاختم کرنے کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ میں آئندہ کے لئے متاط منرور ہوگیا کہ ای کے متاط منرور ہوگیا کہ ای کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا کہ ای کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ جھے یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ میں رائی کو اپنے گھر نہیں بلاسکتا۔ رائی کو میری اس

نی اے کرنے کے بعد ہم نے اتم اے میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کالج میں ہی ایم اے
کی کلاسیں ہوری تھیں۔ میں مہینہ میں ایک دو بار رانی کے گھر ضرور جاتا تھا، اس کی وجہ سے
رانی کی امی سے ملاقات اور ان کی ڈھیروں پر خلوص دعا کمیں لینا ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھ دیکھ کر اور ال کر بہت ہی خوش ہوتی تھیں۔

ان دنوں ہم فائل ائیر میں تھے کہ رائی کی ای پیار ہو گئیں، آئیس ہیتال میں داخل ہوتا پڑا۔ میں روزانہ ہی رائی ہے ہمراہ ان کو دیکھنے ہیتال جاتا تھا۔ کی دن کی تشخیص کے بعد پہ چلا کہ ان کو کینٹرکا موذی مرض لاحق ہے۔۔۔ ان کا علاج کرانے میں کوئی کر نہ چھوڑی گئی گر اس موذی مرض نے بالاخران کی جان لے لی۔۔۔ اس روز میں دھاڑیں مار مار کر رویا، لگتا تھا، جیسے میری سکی ماں فوت ہوگی ہو۔ رائی کا بھی روروکر برا حال تھا، میں اس کو والا سد دیتے ہوئے خو دبھی رو پڑتا۔ کی وان تک میری اور رائی کی طبیعت نہ سنجل کی تھی۔ رائی کو ای کی ہوئے خو دبھی رو پڑتا۔ کی وان تک میری اور رائی کی طبیعت نہ سنجل کی تھی۔ رائی کو ای کی بیاری کے دوران خون کی ضرورت پڑی تو رائی کے ساتھ میں نے بھی ان کوخون دیا تھا، دکھ تھا کہ میرا خون بھی ان کے کام نہ آیا۔۔ رائی کی بین اب یہاں بی آگئی ہی۔ وہ ہو بہوا پی ماں کی کائی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کائی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کائی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کائی تھی۔ میرے ابوانسوں کرنے کے لئے رائی بہتا تھا اور وہ مجھر رائی کو طرح جھوٹا بھائی ہی جھتی تھی۔ میرے ابوانسوں کرنے کے لئے رائی بیات تھم ہی۔ وہ اب مطمئن تھیں کہ شاید اب میرا رائی کے گھر آنا جانا کم ہوجائے گا مگر وہ بینہ جانی تھیں کہ ماں کے بعد مجھے اس جیسی با تی ل گئی ہے۔

ماں کی دفات کے بعد رائی کا پڑھائی ہے جی اچائ ہوگیا، اس کی طبیعت بھی خراب رہنے گئی۔ اس کی طبیعت بھی خراب رہنے گئی۔ اس کے معدہ میں کوئی آنکلیف ہوگئی تھی، بھی بھار پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے اے معمولی تکلیف قرار دیا اور مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ میں نے رائی کی پڑھائی ختم نہ ہونے دی۔ بالآخر ہم دونوں نے ماسٹر کرلیا اور پھر مروس کی حلائی شروع ہو

گئے۔ رائی ابھی تک ماں کی جدائی کاعم نہ بھولا تھا، خود میں بھی ان کی پیٹی اور پیار بھری ہاتیں ۔ مہری اور میرے نہ بھول پایا تھا۔ یں رائی کے گھر جاتا تو اس کی بہن خوشی ہے عل اٹھتی۔ وہ میری اور میرے گھر والوں کی خیریت پوچستی اور مجھے کسی تئم کی اجنبیت کا حیاس تک ہونے ویتی ۔۔۔رائی اور اسکے گھر والوں کا بےلوث پیار پا کر میں خود سے شرمندہ ہوجاتا اور سوچنا کہ میں کتنا مجبور ہوں اور بے بس ہوں کہ رائی کو ایک بار بھی اپنے گھر لے کر نہیں گیا، وہ کیا سوچنا ہوں گا؟ گر آفرین ہے رائی پر کہ اس نے بھی بھی اس بار سے میں بات نہ کی تھی، اس نے بھی بھی میرے گھر آنے اور میرے گھر والوں سے ملئے کی خواہش نہ کی تھی، شاید اسے میری مجبوری کا علم ہوگیا تھا، رائی کی ادای جھے گیا تھا گر اب میں مجبوری کی یہ زنجیر تو ڑنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا، رائی کی ادای جھے کے دیکھی نہ جاتی تھی۔ دیکھی نہ جاتی تھی۔

رائی کوایک پرائیویٹ ادارہ بی انجی طازمت ال گئی تھی کر بیں ابھی تک سروس کی الاش بیل مرکردال تھا۔ با الخررائی کی بی کوشٹول سے مجھے بھی ایک اجھے ادارہ بیل جاب ال گئی، شخواہ بھی معقول تھی اس لئے بیل بھی خوش تھا۔ اس عرصہ بیں میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیں بہنوں کی شادی پر رائی کو نہ بلایا تھا۔ گھر بیں جب بیں نے سروس ملنے کی خبر سائی تو ای اور ابو دونوں ہی خوش ہوئے کہ میں اب گھر کی گفالت کرنے کے قابل ہوگیا ہوں۔ ابور یٹائر ہو گئے تھے اس لئے اب گھر کا نظام مجھے بی چلانا تھا، مجھے پہلے تخواہ ملی تو میں نے دوہ ای کے ہاتھوں پر لاکر رکھ دی، اس کے ساتھ ہی ان سے فرمائش کر دی کہ میں نے ایک دو دوستوں کی دعوت کی ہوائی گئے روز پر رکھ دیا۔

## 公公

اس روز میں نے اپنے وفتر ہے آ وھا گھنٹہ قبل ہی چھٹی کرلی اور سیدھارائی کے دفتر پہنچا۔ میں نے رابی ہے وعدہ کررکھا تھا کہ اسے کسی اجھے ہوئل میں کھانا کھلاؤں کا اور بیسب بچھ سروس ملنے کی خوشی میں ہوگا۔ میں نے اپنے موٹر سائیکل پراپنے ساتھ بھا لیا اور اس کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔

'' بیٹم کون سے ہوٹل جارہے ہو۔۔۔؟'' رائی نے مجھے محلّہ کی گلیوں میں داخل ہوتے دیکھ جواب عرض 117

کرکہا۔

''اپے ذاتی ہوئل ،اپے گھر۔۔۔''

میں نے مخترا سا جواب دیا۔ رائی میر اجواب من کر خاموش ہو گیا ور مزید کوئی سوال نہ کیا۔
میں نے بھی مزید کوئی بات نہ کی کیونکہ آج میں نے عبد کر ایا تھا کہ رائی کو میں اپنی ماں اور باپ سے معواؤں گا اور اپنی ماں سے التجاء کروں گا کہ وہ رائی کو ماں کا پیار دیں، بالکل اس طرح جس طرح رائی کی ماں مجھ پر تحبیس نچھا ور کرتی تھی۔۔۔ میں نے رائی کو وُرنینگ روم میں بھایا اور پھر ابا جان کو ساتھ لے کرآ گیا۔ وہ دونوں با تیں کرنے گئے تو میں امی کے پاس کی میں بھایا جہاں وہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔۔

" آھيئتہادے دوست۔۔؟"امي نے مجھے ديھتے ہي يو جھا۔

"صرف ایک دوست آیا ہے، ای جان!" میں نے جواب دیا۔

"متم تو كهدر بي تنهي، رو بول كي \_\_\_"امي بوليس\_

''میرا دوست تو صرف ایک بی ہے۔۔'' میں نے بھی ای انداز میں جواب دیا۔

"كون ہے وہ ۔۔۔؟"اى نے ميرى طرف غصه سے و كھتے ہوئے إو چھا۔

" رابنسن :\_\_''

میرے منہ سے اتنا بی نکلاتھا کہ ای کے تیور بگڑ گئے ، کہنے لگیں۔ " میں نے تنہیں منع کیا تھا کہ کمی بھی عیسائی دوست کو گھر نہ لا تا تکرتم نے میری بات

نہیں مانی۔۔۔ جاؤ،اے ہوٹل پرلے جاکر کھانا کھلا دو۔ بیس کھانا نہیں بناؤں گی۔''

د کھاور در دکی کیفیت ہے میری آتکھیں مجرآ ئیں، میں ای کے قدموں میں بیٹھ گیا ور ہاتھ جوڑ کر کہا۔

"امی جان الیامت کریں میں آپ کا بیٹا ہوں ، میر مان مت تو ڑیں ۔۔۔رائی میرا واحد اور جان سے عزیز دوست ہے۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ، وہ ماں کی محبت کا ترسا ہوا ہے۔ آپ اے تکلیل سمجھ کر ماں کا بیار وے ویں۔ ماں کا دل تو سمندر ہوتا ہے، ماں تو سرایا محبت ہوتی ہے اور محبت میں کوئی غیر نہیں ہوتا۔۔۔ آج رائی پہلی بارے تھر آیا ہے۔ پلیز ، ای جان! صرف آج کا دن اے ماں بن کرخوش آ مدید کہیں ، ایسا کرنے سے میرے من کوچین جان! صرف آج کا دن اے ماں بن کرخوش آمدید کہیں ، ایسا کرنے سے میرے من کوچین

ال جائے گا۔"

'''نبیں تکلیل! میں ایسانہ کر پاؤں گی۔۔۔ میں کھانا بکا دیتی ہوں۔تم اسے کھانا کھلاؤ اور فارغ کردو۔''ای کے لیجے میں بدستورختی تھی۔

"ای جان! اتنی کنھور نہ بنیں! کیا میں آپ کوعزیز نہیں ہوں۔۔۔؟" میں نے التجائیہ کہے میں کہا۔

"وتتهبيل تو ويكه كريس جيتي مول \_\_\_"

" پر بھی میری خواہش کی تکیل نہیں کرسکتیں ۔۔۔؟"

'' پہخواہش نہیں ،تمہاری ضد ہے۔'' پہ کہ کروہ پھر سے کھانا بنانے لگیں۔

'' ٹھیک ہے، ای جان! اگر آپ میرے دوستوں ہے اچھا سلوک نہیں کرسکتیں تو ہیں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں کل مید گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔'' میں نے بالاخروشم کی امیزرویہ اختیار کرلیا۔

'' کہاں جاؤں گے۔۔۔؟''ای غصہ سے پولیں۔

"رانی کے ساتھ، اس کے تھر۔۔۔"

میری دهمکی کام کرگی، ای نے ہتھیار ڈال دیئے اور سے لکیں۔

" بہلے تم لوگ کھانا کھالو، پھر میں تمہارے رابی سے مل ہوں گی۔۔۔"

یس نے ای کا شکر بیدادا کیااور خوشی خوشی ڈرنگ روم میں آگیا۔۔۔ پکھن ور میں کھانا کھایا۔ ہم تینوں نے ال کر ڈرانگ روم میں ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آیا جان اٹھ کر چلے گئے، میں خود ہی برتن اٹھا کر پکن میں لے گیا۔ پھر میں نے ای کو ساتھ چلے کو کہا تو وہ میرے ساتھ ڈرانگ روم میں آگئیں۔ رائی نے ان کو و یکھا تو اٹھ کر سلام کر کے ان کی میرے ساتھ ڈرانگ روم میں آگئیں۔ رائی نے ان کو و یکھا تو اٹھ کر سلام کر کے ان کی شفقت یانے آگے بڑھاتو ای پیچھے ہٹ گئیں۔ انہوں نے رک کے سلام کا جواب دیا اور اس کے علاوہ رائی کوئی بات نہیں کی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ جب ای بیٹھ جا میں گی تو پھر ہو کھی بیٹھے گا۔ مراہی مشکل ہے دومنٹ گزرے ہوں مے کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوٹ کھی بیٹھے گا۔ مراہی مشکل ہے دومنٹ گزرے ہوں می کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوٹ کئیں۔ ای کے اس رویہ نے بھے رائی کے سامنے نادم کر ڈالا۔ رائی ایک شونڈی کی آ ہ بھری اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگئی آ تھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل می تھیں، اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگئی آ تھوں میں بلاکی ویرانیاں پھیل می تھیں،

ا یک عجیب می وحشت ان میں حجما نکلنے لگی تھی۔ وہ کمچے میرے لئے بھی بڑے ہی اذیت ناک بن گئے، ایک برحم سیائی پوری حشر سا مانیوں کے ساتھ سامنے آگئی تھی۔ میں رائی سے نظریں چانے لگا کیونکہ میرے دل جس بھی انگارے دیک اٹھے تھے۔ رالی کی آنکھوں کی گبرائی جس تلاهم بیا تھے جو اس کی بلکوں کے کناروں پرتھرتھرانے کو بے تاب ہور ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلا ہو، اس کا کوئی غم گسار نہ ہواور وہ تنہا اپنی تقدیر پر ماتم کناں ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنسو بلکوں کے کناروں کے بندتو ژکر بہد نکلے۔وہ اٹھا اور آ گے بڑھ کرمیرے گلے ہے لگ گیا،خودمیری آنکھیں بھی ساون بھادوں بن گئیں۔ میں اس ے بہت کچھ کہنا جاہتا تھا، اے اپنا ول چیر کے دکھانا جاہتا تھا گرز بان میر اساتھ نہ وے رہی تھی۔اس نے بھی کچھ نہ کہا۔ کوئی گلہ نہ کیا، زبان نہ کھولی بس آ تکھوں ہی آ تکھوں میں اس نے مجھ ہے اجازت ما تگی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیو۔ میں اے روگ بھی نہ سكا \_ \_ من اسے بھلا كيے روك سكتا تھا؟ اس كے نازك احساسات ، محبول سے ليريزمن کومیں نے ہی تو مجروح کیا تھا۔میرے گھر ہی ہے اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا تھا۔۔۔ میں كرى ير و هے كرسكنے لگا۔ ايا جان نے آكر جھے تسليال دى اوراينے كمرے بيل لے گئے۔ اى جان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی ، وہ جو بچھ جاہتیں تھیں ہو گیا۔ رائی مجھ سے ناراض ہو کر چلا گيا تھا۔

## 公公

دودن بعد میں اس کے دفتر اس سے ملئے گیا تو اس خبر نے جمھے چونکا دیا کہ رائی نے سروس چھوڑ دی ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میرا رخ اب اس کے گھر کی طرف تھا۔ مجھے اس سے اس اقدام کی تو قع شقی۔ میں اس کے گھر پہنچا تو دہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس والوں سے معلوم ہوا کہ وہ اور اس کی مبہن حیدر آباد چلے گئے ہیں جہاں اس کا بہنوئی ملازمت کرتا تھا۔ مجھے دہاں کا ایڈریس معلوم نہ تھا۔۔۔رالی کو کہی کرتا چاہئے تھا، دل دکھانے والوں کے شہر میں اسے رہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔۔۔ دالی کو کہی کرتا چاہئے تھا، دل دکھانے والوں کے شہر میں اسے رہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔۔۔ دکھ کے مارے میری آتھوں میں آنسوآ گئے، مجھے سے یعین تھا کہ وہ مجھ سے نارض ہوکر گیا ہے۔اسے میرے گھر والوں سے جس ہمدردی اور خلوص کی تو قع تھی، وہ اسے نہ ملا تھا۔وہ یہ شہر چھوڑ کے جانے میں حق بجانب تھا۔۔۔ میں پریشان کی تو قع تھی، وہ اسے نہ ملا تھا۔وہ یہ شہر چھوڑ کے جانے میں حق بجانب تھا۔۔۔ میں پریشان

اور بے بس ساہوکر گھر لوٹ آیا تھر جھے کسی بل بھی چین نہ تھا۔ بیں نے امی ہے جی بھر کرلڑائی کی اوران کو بی رائی کے چلے جانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ بیس نے ای ہے کہا تھا کہ رائی چلا تو گیا ہے تکرمیرے دل کے صفحہ پر اب بھی جا بجا اس کا نام لکھا ہے۔ بیس اے بھی بھی نہ بھول یاؤں گا، بیس دوئی کے اس امتحان میں پورا اثروں گا۔

## 公公

بجے نہ دن کوچین تھا، نہ رات کوسکون تھا۔۔۔رابی کے بعد میں اپنے آپ کو ادھورامحسوں
کر رہا تھا۔۔۔ یوں بی ایک ہفتہ گزرگیا۔ میراکسی کام میں بھی جی نہ لگتا تھا، دفتر میں بھی اور
گر میں بھی میں کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، رابی کے بغیر میری دنیا اندھیر ہوگئی تھی۔ پھر ایک
روزیوں ہوا کہ جیسے گلشن میں چیکے سے بہار آگئی ہو، اندھیری رات میں اچا تک بادلوں کی
اوٹ سے چاند نمودار ہوگیا ہو۔ وہ خوشہو بن کرمیرے انگ انگ میں ساگیا۔رابی کا خط میرے
نام آیا اور میرے وجود کو بیار کی مدھر خوشہو سے مہکا گیا۔۔۔اس نے لکھا تھا۔

'' پیارے دوست! معذرت چاہتا ہوں کہ یل تہہیں بتائے اور لے بغیر آگیا۔۔۔ یس تم اسان نہیں ہوں۔ یقین جانو ، تم بھے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ بھے تہاری دوتی پر فخر ہے اور تمام عمر رہیگا۔۔۔ جب سے میری ماں اور اس دنیا سے ٹی ہے ، تب سے میں بہوت نو بین زندگی ہارگیا ہوتا۔۔۔ ہو سکون اور بہارام ہوگیا ہوں۔ اگر تم اور میری ہا بی نہ ہوت تو بین زندگی ہارگیا ہوتا۔۔۔ تم فی تو بھی نہیں بتایا عمر میں تمہاری کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اس دنیا کے ہر انسان کی ابی ابی طبیعت ہوتی ہے ، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ای کو میری اور تمہاری دوتی پند نہیں ہے۔ اس کی وجمرف یہ ہے کہ میں عیسائی ندہب کا پیروکار ہوں تم ماں تو سب کی اور میں ہوں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔ وہ دن جلد آگا گا کہ تمہاری ماں بھے بیٹا کہد کر سینے سے لگالیں سب کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں تمہاری ماں کو اپنی ماں جھے بیٹا کہد کر سینے سے لگالیں میں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔ وہ دن جلد آگا گا کہ تمہاری ماں عظیم ہستی کو بتائے کے لئے خالق دو ہوں میں بہت ہی بردی صراحی کی ہوگی۔ اس میں لا زوال مجت کا عرق والا ہوگا۔ پیر جہاں نے ایک بہت ہی بردی صراحی کی ہوگی۔ اس میں لا زوال مجت کا عرق والا ہوگا۔ پیر کس میں میں ایٹار کی خوشوہ نیکی کے پھول، خوش اخلاق کا ذا کتہ عبادت کا عرق والا ہوگا۔ پیر کس کی گھنڈک ڈالی ہوگی۔ عمود رگز ر کے پھولوں سے اس صرامی کو تجایا ہوگا، پیرا سے انسائی

پکر میں و حال کر ونیا ہیں اتارا ہوگا تو محلا میں ایسی عظیم ہستی کی محبت ہے کیوں محروم رہوں گا؟۔۔۔تم کو یہ جان کرخوشی ہوگی اور یہ خبر ماں بی کوبھی سنا دو کہ بیں اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود مسلمان ہوگیا ہوں کیونکہ مجھے تمباری دوئی اور ماں بی کی محبت ہے بڑھ کر بیاری ہے۔ بیں نے یہ فیصلہ بہت عرصہ قبل بی کر لیا تھا اور اسلام کے ارکان و فرائض ہے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ ایمان کی طاقت بہت بوگی طاقت ہوتی ہے۔ اس ایمان کی متم کہ مجھے ند بہ اسلام پر تاز ہے، یہ قد ہب دلوں کو مخرکر نے والا فد ہب ہے۔۔۔ میں جند بی والی تعبارے شہرلوٹ کر آ رہا ہوں۔ اب میں وہاں بی رہوں گا، تمبارے سنگ۔۔۔۔اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری دوئی کی راہ میں دیوار نہ بے گی۔۔۔ تمہارا رائیل "

رائی کا خط پڑھ کرخوشی ہے میری آنکھیں بھرآئیں، میری سونی زندگی بیں جیسے بہارآگئی،
میں جواکیلا اور ادھورا روگیا تھا، رائی کے خط نے میری بخیل کر دی۔۔ میں سیدھا ای پائ پنچا اور وہ خط پڑھنے کے لئے وے دیا۔ ای نے بڑے نور ہے رائی کا خط پڑھا۔ خط پڑھ کر ان کے چبرے پرخوشیوں کا میلہ سمالگ گیا، وہ اٹھیں اور دونفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد مجدہ میں گرگئیں۔ وہ رائی کے مسلمان ہونے پراللہ کا شکر ادا کرنے لگیس اور پھر جھے مبارک باد دے کر کہنے لگیں۔

"رابی کا نام رائیل جھے پیند آیا ہے، تم سے بات جات ہے۔ آئ سے رائیل جھے تہاری طرح عزیز ہے۔ میں تم میں اور اس میں کوئی فرق روانہیں رکھوں گی۔ میں نے تہارا اور رائیل کا بہت ول وکھایا گراب میں ماضی کی جرزیادتی کی تلائی کر دوں گی، آج میری ایک خواہش کی سخیل ہوگئ ہے۔۔۔ تم سوچے ہوگے کہ میں تہارے عیسائی دوست سے کیوں نفرت کرتی تھیں گرتم نے جھ بھی اس کی وجہ نہیں پوچی۔ اس کی وجہ میر سے علاوہ کم لوگوں کو معلوم ہے، حق کہ تم تہارے باپ کوچی اس کی فرنہیں ہے۔ آج میں تہہیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔۔ "
کی تہبارے باپ کوچی اس کی فرنہیں ہے۔ آج میں تہہیں اس کی وجہ بتاری ہوں۔۔۔ "
کی وہ وہ بتانے لگیں کہ چین میں یا مین میری بہت ہی پیاری سیلی تھی، ہم کلاس فیلو بھی تعیں۔ ہر جگہ ہماری دوتی کے چ ہے تھے۔ یا مین ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ صن میں بھی اپنا ٹائی نہ رکھتی تھی پھر بھی نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفار ہو اپنا ٹائی نہ رکھتی تھی پھر بھی نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفار ہو گئی۔ میں نے اسے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر محبت کا بھوت سوار تھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ گئی۔ میں نے اسے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر محبت کا بھوت سوار تھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ گئی۔ میں نے اسے منع کیا، لاکھ سمجھایا مگر اس پر محبت کا بھوت سوار تھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ

اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔۔۔کاش! جیکس، یا بھین کی خاطر مسلمان ہو گیا ہوتا گر ایسا نہ ہوا۔

یا بھین، جیکسن کی محبت میں آئی دورنکل گئی کہ وہ اس کی ہم نہ بب بن کراس کی بیوی بن گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال بھراس نے ملک چھوڑ دیا ورجیکسن کے ساتھ امریکہ چٹی گئے۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ جھے اس روز سے نہ سرف یا ہمین بلکہ ہر میسائی سے نفر ت ہوگئی۔ یا ہمین کا باپ اس کے غم کو بینے سے لگا کر مرگیا اور مال پاگل ہوگئی۔ بہی وجہ ہے کہ ہمی تمہارے اس دوست راہنسن سے نفرت کرتی تھی، میری یہ خواہش تھی کہ ہیں کی میسائی کو اسلام کے دائر وہیں دائس کروں تو جب بی جھے جین آئے گا اور آج میری اس خواہش کی جمیل ہوگئی ہوئی وہ لے کے میری یہ وگئی ہوئی وہ اور والے نے میری یہ خواہش پوری کر دی ہے۔ راہنسن کے مسلمان ہونے سے میرے اندرگی ہوئی وہ آگ سرویز گئی ہے جو یا میمن نے لگائی تھی۔'

### 公公

رائیل آیا توامی نے سی مال کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا،
اے پھر ہے ای ادارہ میں ملازمت ال گئے۔ اس نے اپنا آبائی مکان فروخت کر ڈالا اور
ہمارے نزد کی محلّہ میں مکان فرید لیا۔ اب وہ آکٹر ہمارے گھر آ جاتا۔ ای اس کی ہرضرورت کا
خیال رکھنے لیس ۔ پھرای نے بی اس کے لئے لڑکی پہندگی۔ رائیل کی بارات ہمارے گھرے
بی روانہ ہوئی اور دلین لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ای نے اور میں نے جی بھر کر رائیل کی
شادی پر خوشی منائی، میری بہنوں نے اپ ارمان پورے کے۔۔۔ پچھ عرصہ بعد میری بھی
شادی ہوگئی۔ رائیل اور شازیہ بھا بھی نے میری شادی پر اپنے ارمان پورے کے۔۔۔ پچھ عرصہ بعد میری بھی
دولت لنائی، خوشیاں منائیں۔ اب ہر طرف سکھ بی سکھ اور خوشیال بھی خوشیال بھیں۔ ہماری
دوت کا درخت دن بدن گھنا اور مضبوط تر ہوتا جارہا تھا۔

يوں بى سات سال كاعرصه بيت كيا۔

ہم بچوں والے ہو گئے ای اور ابا ، دونوں ہی زندگی ہے ناتا توڑ گئے۔مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ کئیں گر ہاری دوئی میں فرق نہ آیا۔ہم اب بھی ایک دوسرے کو ای طرح ملتے تھے ، ایک دوسرے کو ای طرح ملتے تھے ، ایک دوسرے کے دکھ درد با نئے تھے۔ اب کوئی غم ، کوئی دکھ اور پچھتاوہ نہ تھا۔ زندگی پر سکون گزررہی تھی کہ اچا تک زندگی کے پرسکون تالاب میں ایک پھر آن پڑا اور زندگی کا فطام

جواب عرض 123

در بم برام موكيا-

رائیل بیار ہو گیا، بید درد کی وہ تکلیف جواسے کالج کے زمانہ میں ہوتی تھی وہ دوبارہ شروع ہوگئے۔ پہلے تو اسکے پید میں ملکا در دشروع ہوا جس کی طرف اس نے خاص توجہ نہ دی، پید درد کی گولیاں کیسٹ سے لے کر کھالیں۔ مجھے علم ہوا تو میں اے سول سپتال لے گیا جہاں اس کے کی نمیٹ لئے گئے مگر مرض کی تشخیص نہ ہو تک کیونکہ تمام نمیٹ نارل تھے مگر اس کے باوجود درد کی شدت میں کی نہیں آر ہی تھی۔ کسی نے ایک پرائیوٹ ہپتال کے بارے میں بتایا کہ وہاں کا ڈاکٹر نہایت ہی قابل ہے، اس کے ہاتھوں میں قدرت نے شفادے رکھی ہے۔ میں رائیل کو وہاں لے گیا۔ وقتی طور اس کے علاج سے آرام آگیا، چند بعد دوبارہ تکلیف شروع ہوگئی۔ پھر وہ سرکاری سپتال میں داخل رہا مگر وہاں بھی شفانہ ملی کے کھے تو یوں لگتا کہ جیے رائیل کو کوئی لکلیف نہیں ہے، وہ نارل اور تندرست ہے مگر اچا تک جب اس کی اہر اٹھتی تو وہ نے حال ہو جاتا، در د کی شدت ہے وہ اس رو نے لگتا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں ہے مایوس ہو کر ہم نے درباروں ، پیروں اور فقیروں کی طرف رخ کیا۔ در باروں اور مزاروں پر گئے، ہرطرح کی منتیں مانمیں تکرسکھ اور چین را بیل ہے روٹھ گیا۔اس کی تکلیف کی کسی کوسمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ ہر ڈاکٹر، حکیم اور عامل نئ بیاری بتا تا۔ کوئی تبخیر کہنا، کوئی معدے کا السر، کوئی کینسراور کوئی گیس بتاتا۔ ہر کوئی دعوے سے علاج شروع کرتا تکرنا کام ریتا۔ رابیل نے جو پچھ سروس کے دوران بچایا تھا وہ اس کے علاج پر خرج ہونے لگا۔ دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا جارہا تھا۔ ادھر جمع شدہ پونجی بھی ختم ہوگئ تو اسکی بیوی نے ملازمت کرلی۔ میں بھی حسب تو فیق اس کی مدد کررہا تھا۔ میں ہردن اس کی صحت یابی کے لئے دعا گوتھا۔ میں نے رائیل کی خاطر اپنا سکھ اور چین قربان کر ڈالا، دفتر ہے چھٹی کے بعد میرا زیادہ وقت رائیل کے ساتھ ہی گزرتا۔ جو کوئی کی نے حکیم یا ڈاکٹر کا بتاتا تھا، میں اے کے باس لے جاتا تھراس کی بدختمتی کی کوئی دوابھی کارگر ٹابت نہ ہور ہی تھی۔لگتا تھا، رابیل دنوں کا مہمان ہے۔دن بدن اس کی بھوک خبم ہوتی گئی، کھانا بھی برائے نام ہی رہ گیا۔ وہ کوئی چیز کھاہی نہ سکتا تھا، کوئی چیز کھا تا تو اس کے بیٹ میں شدید درد افعتا، اس قے ہوتی اور کھایا یا سب کچھ باہر نکلا آتا۔ رابیل کی بیوی بھی دن رات اس کی خدمت کرتی اور مجمی اف ند کرتی ۔ رائیل کے گھر میں اداسیوں ، پر بیثانیوں نے ڈیرے

ڈال لئے۔ رائیل کی صورت دیکھ کر وحشت ہی ہونے لگتی۔ اس کے بچوں کی حالت بھی نہ د مجھی جاتی ، یوں لگنا کہ جیسے وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گئے ہوں، مجھے ان برتر س آتا، میں ان کو اینے گھر لے آتا تو وہ میرے بجول کے ساتھ مل کر کھیلتے اور یوں ان کے مرجهائے ہوئے چروں پر خوشیاں لوٹ آتیں۔ دوئی نے مجھے ایک امتحان میں وال دیا تھا۔۔۔رابیل اس بیاری اور زندگی ہے اس فقدر تک آگیا تھا کہ بھی بھی وہ موت کی دعا تھی ما تکنے لگتا۔ میں ایسے لحوں میں اسے دلاسہ دیتا، اس کی ڈھارس بندھا تا کہ اوپر والا اس کوضرور صحت یاب کرے گا مروہ زندگی سے مایوس ہوگیا تھا، جینے کی امنگ فتم ہوگئی تھی۔وہ خاموش خاموش ساریخ لگا تقا، بچها بچها اور افسر ده سا۔۔۔اس کا گلاب جیسا چیرہ دیکھ کریوں لگتا تھا جیے کول ہے کوک جدا کر دی گئی ہو۔

اس روز میں نزد کی شہر کے ایک تھیم ہے رائیل کی دوالے کرآیا تھا۔ میں نے لوگوں سے اس کی بہت مشہور سی تھی۔ اس نے دوا دیتے وقت دعوی کیا تھا کہ اس ہےرائیل کی معدہ کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ بیں اس کے گھر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ بھابھی بازار گئی ہیں، گھر میں رابیل اور بچے تھے۔ میں جب رابیل کے کمرہ میں داخل ہوا تو وہ

وو تکیل! دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دو۔۔۔'

" كيول \_\_\_؟" باختيار منه سے نكلا۔

" میں نے تم ہے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔۔۔"

وہ کراہتے ہوئے بے کسی سے بولا۔۔۔ میں نے کنڈی لگا دی۔اس کے قریب بیٹھ گیا اور حساب معمول اس كا باته اين باتعول من لين موس كبار

"بتاؤ،رائل اكون كاضرورى بات كرنى عم في ---"

'' تھلیل المجھے تمہاری دوئی پر فخر ہے، اور رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہتم میری کوئی مجھی خواہش رونہ کرو گے۔ آج اس دوئی کے ناتے میں تم سے مجھ مانگ رہا ہوں۔ وعدہ کرو کہ جو يكي بين ما عول كا، لاكردو ك\_\_\_"

copied From Web

" تم جان ما مكو، را نيل! مين اف نه كرون كا-"

من نے دعوی سے کہا۔۔۔رائیل نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑتے ہوئے بولا۔

" تحکیل! میں اس زندگی ہے تنگ آگیا ہوں۔ میں نہ زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں۔۔۔ میں موت کی دعا کمیں مانگ مانگ کرتھک گیا ہوں۔تم ۔۔۔تم کہیں ہے جمھے زہر لا دو، میں اس زندگی کا خاتمہ کرنا جا ہتا ہوں۔''

میری آنگھیں بجرآئیں۔ بی نے رائیل کے دونوں ہاتھ تھام کران اپنے ہونٹ رکھ دیئے۔
" بیکس امتحان بی تم مجھے ڈال رہے ہو دوست۔۔۔؟" بیل نے بھیگی آواز میں کہا۔
"کیوں دوئی کانام برنام کرنے گئے ہو۔۔۔ نہیں، رالی ایس ایسانہ کروں گا۔"
"کیوں دوئی کانام برنام کرنے گئے ہو۔۔۔ نہیں، رالی ایس ایسانہ کروں گا۔"
" متہیں اپنی دوئی کی تتم ، تکلیل!" وہ میری طرف حسرت بجری نگا ہوں میں و کیھے
اس کے بولا۔

"نبیں، دوست! میں ایساظلم نہ کرسکوں گا۔" میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔" تم مجھے اس طرح مت آزماؤ کہ ساری زندگی میں اپنے آپ سے شرمندہ رہوں۔۔۔ ویسے بھی مایوی کفر ہوتی ہے، حوصلہ رکھو۔۔۔"

"اس سے بہتر ہے کہ آج سے دوئی ختم کر ڈالو۔۔۔"رائیل کے الفاظ برچھیوں کے مانند میرے سینے میں اتر گئے ۔وہ اتنا بے دردین جائے گا، میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔

"" نبین ، رائیل! می دوی ختم نبین کرون گا، مین ای آزمائش می بھی پورا اترون گالیکن تبهارے بعد جوزندگی میں گزاروں وہ زندگی نبین ، جہنم کی آگ ہوگی جس میں مرتے دم مک جلتا رہوں گا۔۔۔تبہاری بے کسی دیکھ کر میں یہ ظالمانہ قدم اٹھا رہا ہوں، تم نے مجھے مجیب امتخان میں ڈال دیا ہے۔۔۔''

رائیل کے آنسوؤں اور بے کسی نے مجھے مجبور کر ڈالا کہ میں اس کی خواہش کی تھیل کرڈالوں۔۔۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ تو رات میں نے جا گتے ہوئے گزار دی۔ میں فیصلہ کی صلیب پرلٹکا رہا ، میں عکم میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں دوئی کا بندھن ٹوٹے نہ دوں گا۔ میں نے دفتر سے چھٹی کر لی اور اپنے ایک جانے والے کی دوکان پر چلا گیا۔وہ دیسی دوا کیں فروخت بھی گرتا تھا گراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ ہیں نے پھرا ہے رائیل کی موجودہ حالت تغصیل سے بتائی کہ دہ زندگی اور موت کی کھٹکش ہیں ہتلا ہے، میں ای کے کہنے پر اس کے لئے کوئی زہر لینے آیا ہوں جواس کی موت آسان کروے۔ تھوڑی پی دہیش کے بعد اس نے معقول رقم لے کرایک ایساز ہر دیا جس میں نیلے تھو تھے کی آمیزش تھی۔ اس نے یہی بتایا کہ اس کی دو خوراکیس کھانے سے دودن کے اندراندررائیل زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔

## 公公

رائیل میرای مختطر تھا۔ جب میں نے اے بتلیا کہ میں اس کے لئے زہر لے آیا ہوں تو

اس کے چہرے پراطمینان کی لبرووڑ گئی۔ میں نے وہ پڑیا اس کے حوالے کی، استعال کا طریقہ
بتایا، اس کے ساتھ ہی میں رونے لگا۔ میں نے رائیل کے پاؤں پکڑ لئے اور اس سے معافی
مائلما رہا۔ میں نے رائیل سے الودائی ملاقات کی اور اپنا سب چھاٹا کر اس کے گھر سے لکلا
آیا۔۔۔ میں اپنے آپ سے نادم تھا کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا ہے، میں اپنے ہی دوست کی
زندگی ختم کرنے کا ذمہ دار بن گیا تھا۔

بارمیری پریشانی اور دفتر سے چھٹی کرنے کی وجہ پوچھنے گئی تحریبی اے مختلف حیلوں بہانوں سے ٹال رہا تھا۔ میں نے اسے بھی نہ بتایا تھا کہ میں دوئتی کے ستون میں شکاف ڈال آیا ہوں۔ اسے میں دروازے کی تھنٹی بجی جس کی آواز گولی کی مانند میرے سینے میں اثر گئی۔ میری بیوی نے جاکر دروازہ کھولا، چند لمحوں بعد وہ لوئی اور بولی۔

"رائل بعائي كابينا جوادآيا بيديه"

میراول تیزی ہے دھڑ کنے لگا کہ ابھی جواد ، رائیل کی موت کی خبر سنائے گا۔وہ بھی بتانے کے لئے آیا ہوگا۔ جھے اپنے جسم ہے جان تکلتی ہوئی محسوس ہونے گئی ، یوں لگ رہا تھا کہ رائیل کی موت کی خبر سن کر میں بھی زندہ نہ رہوں گا ، میری روح بھی اس کی ہم سفر ہو جائے گی اور یمی دوئی کی معراج ہوگی۔اتنے میں جواد میرے کمرے میں آگیا۔

"آؤ، بيخ، فيريت تو إنا---؟" من فرزت مونوں سے يو جھا-

" جي انكل ا خريت ب\_\_\_ ابون آپ كو بلوايا ب\_"

" كيے بين تمبار ابو \_\_\_؟" مين في بيتاني سے يو جمار

" پہلے سے کافی نھیک ہیں۔۔۔ " وہ لبوں پر مسکر اہت جائے ہوئے بتانے لگا۔" کل رات انہوں نے کھانا تی بھر کر کھایا تھا، نہ ہی ور د ہو ااور نہ ہی تے ہوئی۔ آج صبح بھی انہوں ۔ نے سیر ہوکر ناشتہ کیا ہے۔"

" کی بادک ابول صحت پہلے ہے کافی بہتر چھوڑتے ہوئے پوچیا۔
جواد کی باتوں پر جھے یقین نہ آیا تھا۔ رائیل کی صحت کی بہتری کی فہری کرمیری آٹھیں جواد کی باتوں پر جھے یقین نہ آیا تھا۔ رائیل کی صحت کی بہتری کی فہرین کرمیری آٹھیں جمرا کمیں میں تو اس کی موت کی فہر سفنے کا ختظر تھا گراو پر والے نے اس کی زندگی کمی کردی تھی۔ مارے فوقی کے میرا تمام وجود کا بھنے لگا۔ میں نے نہ کیڑے بدلے ، نہ ناشتہ کیا اور جواد کے ہمراہ اس کے گھر روانہ ہوگیا۔۔۔رائیل کے کمرے میں وافل ہواتو اس کی حالت دکھے کر جواد کی باتوں پر یقین ہوگیا۔رائیل واقعی زندگی کی طرف لوٹا آیا تھا۔ میں نے آ کے بڑھ کر رائیل کو بازوؤں میں لیا اور اس کی بیشانی چومی اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں رو پڑے ہم رائیل کو بازوؤں میں لیا اور اس کی بیشانی چومی اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں رو پڑے ہم دریا کی بیشانی چومی اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں رو پڑے ہم

جواب عرض 128

"بیکیام عجزہ ہوگیا، میرے دوست ---؟" میں نے رائیل سے علیحدہ ہوکر ہو چھا۔
تہاری محبت اور خلوص سے کھلایا ہوا زہر تریاق بن گیا۔ بیتہاری محبت اور دوئی کامعجزہ ہی
نہیں بلکہ اس فرہب کا بھی معجزہ ہے جو دلوں کومخر کرتا ہے، جوآگ میں پھول کھلاتا ہے --میں نے اسلام صرف آیک بستی یعنی تمہارے لئے قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس مالک حقیق کے لئے
اپنایا تھا جواس کا ننات کا یالن ہارہے، اس نے بچھے زندگی دی ہے۔"

رائیل کے لیجے بیں زمانے ہری خوشیاں سمٹ آئی تھیں۔ میں بھی قدرت کے اس کرشمہ
پر جیران تھا، اور خوشی بھی کہ پروردگار نے بیری اور رائیل کی دوئی کا ہجرم رکھ لیا ہے۔ میں
اپنے پالن ہارکا شکر گزارتھا، میرے اندر بھی خوشیوں کی برسات ہونے گی۔ میں جو ندامت اور
بچھتاوؤں کی آگ میں جل رہا تھا، خزاؤں میں گھر گیا تھا، اب یک لخت پھولوں سے سہتے
ہوئے چمن میں آگیا۔ سارے موسم دل کے تائع ہوتے ہیں۔ اگر ول خوش ہے تو جون جوال کی
کورگ و بے میں شفندک کا احساس بن جاتی ہے ورند ساوان کی بوندیں بھی دل و جان کوجلا
کررا کھ کرویتی ہیں۔۔۔ میرا دیا ہواز ہررائیل کے لئے تریاق بن گیا، اس کی معدہ کی تکلیف
ختم ہوگئے۔ گزرتے ونوں کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی بہتر ہونے گی۔ دو ماہ کے بعد وہ
مکس طور برصحت یاب ہوگی۔ اس نے پھر سے ملازمت کر لی ، خوشیاں اور مسکراہٹیں پھر سے
مکس طور برصحت یاب ہوگی۔ اس نے پھر سے ملازمت کر لی ، خوشیاں اور مسکراہٹیں پھر سے
کوٹ آئیں۔۔۔ میں دوئی کے استحان میں سرخرہ ہوگیا۔

公公

# امتخان ہےزندگی

# \_ تحرير محمرة صف د على شجاع آباد - 0341.7838653

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ آپ کی و تھی نگری میں آج بھرایک سٹوری کے کرحاضر ہوا ہوں پیسٹوری حقیقت پر بنی ہے امید ہے کہ آب اے جلدشائع کر کے شکر میرکا موقع ویں گے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہے زندگی ۔رکھا ہے بیدا کی ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکا ہے کا مران کی خواہش ہے کہاس کی کہائی جید از جَلد جواب عُرض کے صفحات کی زینت ہے قار ئین دعا گریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار نین کو بیکهانی بہت بیندا ئے گ۔

ادارہ جواب عرض کی یا ہی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكيس كي ول خلني نه بهواور مطابقت محض اتفاقيه بوگي جس كا اداره يارائثر ذمه دارنبيس ہوگا۔ اس کہا کی میں کیا یکھ ہے ہو آ کے کویز جنے کے بعد ہی یہ جانے گا۔

> چیز کو جلس کر رکھ دیا تھا ہارش کے لیے ہار ہار ۔ تو۔اسلام علیم۔ و عائمي ما نگي جار بي تحيي مُكر کو ئي د عا کارگر څابت نه

> > یجھلے دو ماہ سے سورج اپنا قبر برسار باتھا ہر ز بان برکس یمی و عاتقی که جلد از جلد بارش مواور کری کا زورتوٹ جائے میں بذات خود برف کا کام کرتا ہوں میرا برف کا کام بھی اینے عروج پر بلندیوں کو چھور ہاتھا۔ ایک تو گرمی اینے زوروں یر تھی اوپر سے بحل تھی کہ آئے کا نام بی نہیں لے ری تھی جس کی وجہ ہے برف کی شات بھی تھی بجلی ہوتی تو برف بنتی نا میرا تو روزانه کا معمول تفاضیح مورے جار کے اٹھ کر نیند کو خیر آباد کہنا وضو کرتا اورنماز اوا کر کے اپنی گاڑی لیے کرنکل جاتا میری والیسی چھ بجے کے قریب ہوئی تھی اس دن بھی صبح سے سورج نے آگ برسانا شروع کر دی میں

مئی مئی کی شعلہ برساتی ہوئی گری اے ۔ برف کی سلائی کر کے واپس لونا میرے مو بائل کی عروج بھی اس شعلے برساتی گرمی نے ہر ۔ نیون بجی میں نے فورا موبائل نکال کر کال انبینڈ کی

بی آپ آ سف دھی بات کرر ہے میں وولار کا بولا جس کی آواز ہے پیتہ چلتا تھا کہ وہ اٹھارہ یا انیں سال کے قریب ہوگا۔

جی میں آصف دکھی بات کرر ہاہوں۔ میں نے بڑے پیارے جواب دیا بھائی میں نے اپنی ایک سٹوری لکھوائی ہے جو کہ جواب عرض میں دینا جا ہتا ہوں اس لڑ کے نے جواب دیا،

ملے اینا تعارف تو کرداؤ میں بولا۔

تی میرا نام کامران ہے اور میں او کاڑو کا ر ہائش ہوں ۔ کا مران بھائی ٹیں آپ کی سٹوری ضر در جواب عرض میں شائع کرواؤں گالیکن ابھی میں تھوز ا سابزی ہوں آپ شام کو آٹھ ہے کال کریا میں آپ کی سٹوری لکھوں گا اور جواب عرض میں بھیج دوں گا جوجلد ہی جواب عرض کے صفحات

جواب عرض 130

امتحان ہےزندگی

20156,5

copied From



جواب عرض 131

کی زینت نے گی اس کے بعد ہمارا رابطہ میں اینے معمول زندگی میں مصروف ہو گیا۔

شام کو کا لے بادل چھا گئے ہر چیرہ خوشی ہے کھل گیا آج کافی دنوں بعد ابر رحت برہے والی تھی پہلے تو بہت زور وشور کی آیندھی آئی پھر رحت بری کداس نے ہرطرف جل تھل کر دی موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا میں نے اپنی بائیک نکالی اور موسم کو انجوائے کرنے باہر نکل گیا میں ایک ہوئل میں

کا مران کی کال آگئی میں نے کا مران کا نام ویکھا تو چونک سا گیا کیونکہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ كامران بھائى كى كال آئى ہے میں نے كال انبند كى تو كامران بھائى مجھ سے نارائس ہونے لگے۔ وطی بھائی آ ہے کو اتنی در سے کال کر رہا ہوں آپ تو کال انٹینڈ بی تبیں کر رہے۔۔۔۔ کامران نے گلہ کیا۔

بھائی وہ دراصل میں کھانا کھار یا تھا جس کی وجہ ہے دیرے کال انینڈ کی او ہو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ نے اپنی سنوری سائی ہے میں شرمندہ ساہونے لگا۔

جی بھائی آپ میری سنوری سنیں اور انصاف خود کرنا ہے تصور کس کا ہے۔ قاریمین کا مران بھائی نے اپنی گوش گزار کی

جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔

میرا نام کامران ہے میں اوکاڑہ کا رہائی ہوں میں نے جس گھر میں آئکھ کھولی اس گھر میں کسی چیز کی می ندھی ابوسر کاری ملازم بتھے ای کھر کی د کیر بھال کرتی تھی ہم چھ بہن بھائی تھے جار بھائی اور میں ان سب سے بروا تھا۔

جب میں نے ہوش سنجالا تو مجھے گھر کے قریب ایک سکول میں داخل کر دیا گیا میں پڑھائی

میں بہت ہوشیارتھا سب اساتذہ میری قابلیت کی تعریف کرتے تھے وقت گزرتا گیا میں پرائمری کا امتحان بری خوش اسلولی سے پاس کیا میری یر هائی میں محنت مکن اور جنتو سب کے سامنے تھی میرے بہن بھائی بھی ساتھ یا ھ رے تھے میرے ابو کی ہمت تھی کہ وہ ایک تخواہ پر سارے گھر کا خرچہ چلارے تھے میں نے اپنے کا ہاتھ بنانا جا بتا تھا اس لیے میں نے اپنی پڑھائی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تھا سکول ہے واپسی پر ٹیویشن جلا ما تا شام کومیری واپسی ہوتی اور پھر کھانا کھا کر رات كي تك يز عن قدا

جب میں ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا تواس وقت میری زندگی میں ایک لڑکی نے قدم رکھ دیا اس لڑکی کا نام زارا تھا زارا اینے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی اس نے بھی ساتویں کلاس میں داخله ليا تھا جس دن وہ سکول ميں داخل ہوئي میرے ول کے نہاں خانوں میں بھی اینا بسیرا کر لياس ميں ايک عجيب ي كشش تھي جو مجھے اس كى طرف متوجه کرر وتھی تو میں اے دیکھتا ہی رہتاز ارا ہر وقت خاموش رہتی تھی پتہ نہیں کیا وجہ تھی مجھے اس کی خاموشی اور اوای اچھی نہیں لئتی میں جب بھی اس کوا داس اور پریشان دیکهتا تو مینشن میں مبتلا ہو جاتا میں جب بھی زارا کو پیار بھری نظروں سے د یکتا وه این نظرین جها کیتی میری ان قاتل نظرون كالمطلب ووخوب جانتي تهي زارانا جتي تحيي کہ میں اس کو بیارے کرتا ہوں اور بے انتہا کرتا ہوں کیکن وہ خاموش رہی اس طرح ہماری خاموش محبت كاسلسله چلتار ماية بي نه چلاكدايك سال كا عرصہ بیت یا میری محبت میرے ول میں ہی رہی میں اظہار نہ کرسلا ان ہی دنوں ہمارے پیپرشروع ہو گئے ساری کلاس بہت اچھے طریقے ہے محنتِ کر ر بی تھی میری پڑھائی میں پہلے والی پوزیشن نہیں آن بھے ہے بات کر کے بھے ایک ٹی زندگی بخش وی گی میری حالت کچھ عجیب کی گی میں اس دن اتنا خوش تھا کہ کیا بناؤں جتنے عرصے بعد میں زاراکوا نے قریب ہے دیکھا تھا اس کے بعد میں خوشی خوشی اپنے گھر آگیا۔ ہم سکول میں ایک دوسرے کود کیلئے رہے لگن بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔

ایک ماہ اس طرح بی گزرگیا تھا بجھے نہ دن کو چین آتا اور نہ بی رات کو نبند آتی تھی ہر وقت سوچوں میں خیالوں میں صرف اور صرف زاراتھی اور کوئی نام اچھانہیں لگنا تھا زارا کے بناایک بل رہنا دشوار لگ رہا تھا بہت سوچا کہ محبت کا اظہار کیسے کروں آخر کاردل نے فیصلہ کردیا کہ لینزلکھ کر محبت کا اظہار کردواب میں لینزلکھ تو لیتا لیکن لینز کے زارا تک پہنچا تاکون۔

دل میں بہت سے وسوسے اور خیالات آرے تھے کہ اگر لیٹرزاراکو کسی نہ سی طرح دے دوں کہیں وہ گھر دالوں کو نہ بتا دے تو اچنے سالوں سے بنی ہوئی عزت خاک میں ال جائے گ لیکن دل بے قرار کو قرار نہیں آر ہاتھا آخر میں ہار گیا اور دل جیت گیا ایس نے اپنا حال دل قلم کی نوک سے کاغذ پراتارامیر نے پہلے لیٹری تحریر کچھ یوں تھی۔

جان ہے ہیاری زارا امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں کی جب ہے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کوسو چہار ہتا ہوں پیٹر نہیں کوئی جیب ی کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف مین جربی ہے۔ اب میں اس حالت کو کیا نام دوں شاید اس کا نام مجت ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری ان ہاتوں کا ما کنڈ نہیں کریں گی اور مجت کا جواب مجت ہلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیٹر کی ہلیز خدا کے لیے مجھے معاف کردینا اور میرالیٹر کی متی پڑھائی میں بہت ہی کم دل لگتا تھا ہروقت زادا
کوسو ہے رہنا اچھا لگتا تھا میں اپنی ذہدداری سے
پچھے ہما جار ہاتھا بڑا ہونے کے ناطے بچھ پر لازم
تھا کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں کوئی انجھی ی
جاب کر کے اپنے باپ کا سہارا ہنوں آخرکب تک
سارے گھر کا ہو جھا تھاتے لیکن بچھے معلوم ندتھا کہ
میں عربجر قیمت نہیں چکا سکوں گا پید ہی نہ چلا کہ
میں عربجر قیمت نہیں چکا سکوں گا پید ہی نہ چلا کہ
بیر ممل ہوئے رزائ آگیا میں نے ہمیش کی طرح
بیر ممل ہوئے رزائ آگیا میں ہوئی تھی نہ چلا کہ
انجھی بوزیشن کی تھی میرا خوشی کا ٹھیا نہ نہیں تھا زارا
انجھی نہروں سے پاس ہوئی تھی آج میں نے
انجھی اچھے نہروں سے پاس ہوئی تھی آج میں نے
انجھی اور نے کی مبارک با ددوں گا۔

بب ہمارے سکول کا فنکشن اختیام پذیر ہواتو گیٹ کے باہر جاکر کھڑ اہو گیا اور زارا کا انتظار کرنے لگا اور اس پری پیکر کا انتظار کرئے انگ

تھوڑی در بعد زارا اپنی دوست نمرہ کے ساتھ دروازے سے ہا ہرنگل میں بہت تیزی سے ان کے سامنے آگے ان کے سامنے آئے ان کے سامنے آگے اس کی لیکن پھرخودکوسنجال لیا۔ سے زارا تھوڑ اسم کی گئی لیکن پھرخودکوسنجال لیا۔ زارا مبارک ہو آپ نے اجھے نمبر لے کر ساتویں میں اپھی پوزیشن کی ہے۔۔ میں بڑے پیارے بولا۔

جی۔ جی۔ وہ آپ کوبھی مبارک ہوآپ نے بھی پوری کلاس میں فرسٹ پوزیشن کی ہےزارا کی آواز میں کیکیا ہٹ صاف نظر آر ہی تھی۔

نمرہ سارا منظرد کمچے رہی تھی آخر کارنمرہ بول پڑی کہ اب تم ددنوں نے ایک دوسرے کو مبار کہاد دے دی ہے آؤ زارا گھر چلیں نمرہ نے زارا کا ہاتھ پکڑااور وہاں سے چل دی۔

میں ان دونوں کو جاتا ہوا دیکتا رہاز ارانے

جواب عرض 133

امتحان ہےزندگی

جوري 2015

RSPK.PAKSOCIETY.COM

محذو كمصاكار

مِين اداس اداس گھر آگيا گھا نا کھايا کٽا بين اٹھا میں اور حصت پر جلا گیا زارا میرے ذہن پر برجمان تھی آج پڑھنے کو دل نہیں کر تہا تھا آئے والے وقت کے بارے میں منصوبہ تیار کرنے لگا میں اپنی ہی سوچوں میں تم تھا کہ کا لے باولوں نے بورے شرکوائی لیٹ میں لے لیا تعاقمور ی در بعد بارش شروع ہوگئی میں نے کتا ہیں اٹھا ٹمیں اور برآمدے میں آگیا آج کچھ بھی اچھائیں لگ رہا تھا حالانکہ موسم بہت خوشگوارتھا وہ کہتے ہیں نہ کہ جب ول كا موسم الجهانه ببوتو تجهيجي الجهاتبيل لكتا سارے محلے والے شور وغل کر کے آئے والے

موسم کو ویکم کہدر ہے تھے۔ حیکن انجوائے کرنے کو دل نہیں کر تھا تھا بارش نے سارے محلے کوجل کھل کر دیا تھا ہے یائی میں کھیل رہے تھے بڑے بارش میں نہا رکر تھا پر سب نمرہ نے و کچھ لیا تھا میں ڈر سا گیا تھا کہ ۔ انجوائے کرر ہے تھے اور ایک میں تھا کہ اکیلا رہتا - اور اداس الیمی سوچول میں کم تھا کہ ای کی آواز ہے چو تک گیا جو مجھے بلار ہی تھیں۔

میں نے کتابیں اٹھا نمیں اور پنجے آگیا مال نے کھانے کا کہا لیکن میں نے کہا بھوک تبیں ہے اور اپنے کمرے بیل جا کر لیٹ گیا تھا زارا کوسو جے سوچے مجھے نیزے اپنی آغوش میں لے لیا محلے دن میں سکول پہنچا تو زاراا درنمرہ پہلے ہے ہی موجود کھیں میں بھی اینے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گیااور كتاب كھول كريڙھنے لگا زارا ورنمرہ آپس ميں کھسر پھسر کر رہی تھیں سکول ہے جھٹی ہوئی تو نمرہ نے مجھے ایک لیٹر دیا اور چلی گئی میں نے لیٹراپی جيب ميں ڈالا اور گھر آگيا ڪھانا ڪھايا اور اپنے كرے مِن آگيا دل خوشي سے سرشار ہوا جاتا تھا ایک انجانی ہے خوشی تھی میں نے لیٹر کھولا جس کی تح ريكه يول مى -

کومت دکھا نا اور نہ ہی ہماری محبت کا کسی کو پیتر نہیں چلنا چاہئے ورنہ بہت بدنا ی ہوگی دعا کرتا ہوں کہ آپ میشه بنتی مسکراتی رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹین پھولوں کی طرح خوشبو بھیرتی رہیں آپ کے جواب کا بری بے چینی سے انتظار رے گا۔

امیدے آپ محبت کا جواب محبت سے ہی وو گی آپ کے جواب کا منتظر کا مران ۔ کے ۔ زیمہ۔ میں نے لیٹر لکھنے کے بعد تہد کر کے جیب میں وال لیا اور ساری رات زاراکی یادون میس گزار دی صبح سکول کی تیاری کی اور سکول روانه ہو گیا خوشی خوشی سکول پہنچا اور زارا کا انتظار کرنے لگا مچھ ویر بعد زارا اپنی کزن اور دوست نمرہ کے دال سکول میں داخل ہوئی اس کا کھلٹا اورمسکرا تا ہوا چېره و کچه کرول کو پچهرا حت نصیب ہو کی۔

جب وہ میرے پاس ہے گزرنے تکی میں نے بوی صفائی کے لیٹراس کے بیک میں ڈال دیا اب کیا ہوگا میں ڈرا ڈرا اینے کمرے میں چلا گیا مطلب کلاس روم میں آگیا اورایئے ڈیسک پر کر بیک رکھا اور بینے گیا پریٹائی میرے چبرے سے چھلک رہی تھی اتنی وٹر میں زارا بھی کلاس میں داخل ہوئی میں کتاب نکال کر نظریں اس پر جما

زارانے اینے کتامیں نکالیں تو لیفرز مین پر گر گیا زارا نے لیفراٹھایا اور کتاب میں چھیا گیا میری طرف دیکھالیکن میں تو کتاب برصے میں مشغول تفاتو زارا بھی پڑھائی میں مشغول ہوگئی سکول کی چھنی ہوئی زارا نے مجھے کھا جانے والی نظروں ہے دیکھا۔اوراینے گھر چکی گئی میں زارا کی نظروں کو پیجان چکا تھا زارا غصے میں تھی دل میں ایک وہم جاگ اٹھا تھا ہ زارا اب گھر جا کر اینے بھائی کو بتائے گی گھر تو ہنگامہ ہوگا اور پورا

جواب عرض 134

امتحان ہےزندگی

20150,5

جان سے بیارے کامران آداب عرض امید ہے کہ آپ فعیک ہوں گے آپ کالیٹر ملا پڑھ کر بہت خوش ہوئی ہیں بھی آپ سے بیار کرتی ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں بچھ ایک بات کا ذر لگا رہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت خت مزاج ہیں وہ بہت خت مزاج ہیں وہ ان پیار محبت کی باتوں کو برا بچھتے ہیں آپ کی فیلی اور ہماری فیمل میں زمین آسان کی فرق ہا امید اور ہماری فیمل میں زمین آسان کی فرق ہا امید ہے وعدہ کرتی ہوں کے میں آپ ہے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بھی تنہا نہیں ہے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بھی تنہا نہیں ہے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بھی تنہا نہیں

اب اجازت وی آپ کی زارا۔ میں نے لینر پڑا تو جھو منے نگا مجھے کسی چنز کی پر واہ نہیں تھی مجھے آج د نیابہت ہی خوبھورت گئی تھی خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا آج موسم دل کے موسم کی طرح انگزایاں لے ربا تھا میں جن راہوں پر چل انگا تھا وہ راستہ پر خارتھا لیکن میں سب با تمیں جانتے ہوئے بھی انجان تھا ب ایک جیون تھا اک دیوائی تھی اور وہ تھی میری

اب تولینر کا سلسلہ چل نگلا تھا اب تو ہماری روز اند ملاقات ہونے کئیس نمرہ ہمارا بھر پورساتھ وے رہی تھی ہماری محبت کا سلسلہ چل نگلا تھا۔ اب مجھے آنے والے وقت کا ڈرنہیں تھا زا

کی مجت نے مجھے جینے کا دھنگ سکھا دیا تھا۔
ان بی دنوں ابو اپنی ڈیوٹی پر سے واپس
آرہے تھے کہ ان کا ایکسٹرنٹ ہو گیا اور ان کی
دونوں ٹانگوں میں فینچر آگیا تھا سارا بدن زخموں
سے چور تھا ابو کو ہپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے بتا یا
کہ آپ کے ابواب ساری عمر چل نہیں پائمیں گے
میری آنکھوں سے آنسور دال ہو گئے تھے ابو گھر
کے واحد کفیل تھے ہماری تو جیسے زندگی ویران ابو کا

علاج مسلسل چلتا ربا ساری جمع پوجی ختم ہوتی جا ربی تھی میں نے گھر کے حالات کو دیکھ کر اپنی یرُ هائی کو خیر آباد کہددیا مجھے کچھ مجھے تہیں آرہی تھی کہ کیا کیا جائے آخر کا را یک دوست نے مشور ہودیا کہ کامران بھائی موبائل کا کام سکھ لوجد اینے یاؤں پر کھڑے ہوجاؤ کے تمہارے ابوتو اب کام محرنے ہے رہے اب تہیں سارے کھر کا نظام چلانا ہے میں نے اینے دوست کے مشورے کا خیر مقدم کیا اورمو بائل کا کام عکھنے لگا گھر کے حالات ون ہدن خراب ہوتے جارے تھے زقم جو تھے وہ ٹھیکے ہونے کا نام نہیں لیے رہے تھے گھر میں ای ئے جو بھیر بکریاں یال رکھی تھی وہ ساری کی ساری بك جكي تقى علايج جاري تھا كدؤ اكثر في بناياك آب کے ابو کو شوگر ہے جوائے آخری مراحل میں واخل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے زخم تھیک نہیں ہو « رہے جوں جوں دوا کرتے جارے تھے زقم برا ھے

میں نے ہمت نہ ہاری اورا پنے ابو کا علاج اوری کے ہمت نہ ہاری اورا پنے ابو کا علاج میں حاری رکھا ہوتا وہی ہے جوخدا کو منظور ہوتا ہے ہیں اورر وتا رہتا گھر کے حالالت استے بدتر ہوگئے اگر منظور کے ان التہ استے بدتر ہوگئے ہیں اگر من کو کھا نائل جاتا تو شام کو بھو کے سوجاتے بھی اور گھر بلو پر بینانی نے زارا کو یا وتک نہ کرنے ویا کافی دن ہوگئے تھے زارا کو یا وتک نہ کرنے ویا کافی دن ہوگئے تھے زارا سے بات نہیں ہوئی وقت روئی رہتی مجھے سے مال کے آنسود کھے وقت روئی رہتی ہے ہے مال کے آنسود کھے بیس نہ جاتے میں نے ہمت نہ ہاری اورا گے بیس نوش بر حتار ہاوت نے بار بارا متحان لئے میں خوش بر حتار ہاوت نے بار بارا متحان لئے میں خوش اصلومی ہے آگے بر حتار ہا۔

ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا تھامیرے ابوہمیں روتا جھوڑ کراس دنیا فالی ہے

جواب عرض 135

امتحان ہےزندگی

2015 (3)

ونت ہی رش لگار ہتا تھا۔

اب تو گھر کے حالات بچھسنجلنے لگے تھے میں ہے استاد کا قرض بھی آ ہستہ آ ہستہ ا تارویا تھا میراشا گرعباس جانتا تھا کہ میں زارا سے پیار کرتا ہوں ایک دن نمرہ نے مجھے آ کر بتایا کہ زارا کی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ جلد ہی عدنان کی ہو جائے گی اور عدنان احیمالڑ کانہیں ہے زارا کے سو تیلے بھائی اس کے جیتے جی دوزخ میں رھلیل

تمرہ جو باتیں کر کے گئی تھی ان باتوں نے میرے اندرطوفان کھڑ ا کردیا تھالیکن میں مجبورتھا اب بچونبیں کرسکتا تھا کرسکتا تھا تو اپنی نا کا محبت کا ماتم محر ایک زاراک بارات میری شاپ کے سامنے ہے گزری مجھ جنون ہوا تھالیکن مجھے عباس نے سمجھایا کہ کامران اب کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہونا تھاوہ ہوگیا ہے تم صبر کرومبر کے سوا کچھ نبیں کر

ڈھول کی تھاپ پر عدنان کے دوست تاج رے تھے بچھے اب مجھے لگا جیے میری نا کا محبت کا مذاق اڑا رہے ہول جھ یہ ہس رہے ہول کہ کامران تو بزدل ہے کمزور ہے ہم تیری محبت کو مجین کر لے جارہے ہیں اور تو کچھ نہیں کرسکتا اگر اس ون عماس میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کچھ کر كزرتامين ہر بات بھول جاتا كدمين اينے بہن بها مُول اور مال كار نياش واحد سهارا مول مال شام کومیری را ہیں دیکھتی ہیں جب گھر بھی در ہے جاتا ہوں تو میرا انظار کرتی ہے میرا شاکرد مجھے ولا سہ د ہے کر چلا گیا آ خر کا رعد نان میری زارا کو بیا کراینے گھرلے گیا اور میں صرف رونے کے سوا اور کچھنہ کر سکا ہرونت اداس رہنے لگا عماس مجھے معجماتا كه كامران بعائي اب زندگي كي طرف لوث آ وُ لیکن میری تو زندگی بی اجرُ چکی تھی زارا تو

کوچ کر چکے تھے مال دھاڑیں مار مارکررور ہی تھی میں بھی مال سے گلے لگ کرروتار بالوگ ولا ہے دیے رہے آخرکارابوکومنوں مٹی کے تلے سلادیا گیا ہمارے گھر کی روینے مانند پڑگئ تھیں ماں ہروقت اداس رہنے تکی تھی نہ ٹھیک طرح ے کھانا کھاتی نہ راتوں کوسوتی بس ہروقت آنکھوں سے آنسوجاری رہتے میری مال میرا ما تفاجومتی اور بچھے ہزاروں دعا کیں دیتی تو دل بة اركوقر ارال جاتا تقار

زاراكود كيم موئ كافي ماه مو كئے تھے زاراے میرارابط نہیں ہور ہاتھانہ ہی وہ مجھے کمی نظرآئی میں نے نمرہ سے پت کیاتواہے بتایازاراکے بھائیوں نے اسکی برهائی ختم كروادى ب اوراكى شادى موت والى ب میرا بیسننا تھا کہ میرے ذہن میں دھاکے ہوئے کے زندگی امتحان بس امتحان نے رہی تھی زارا مجھے شدت سے یادآ نے کگی۔

میری زندگی کی کتاب میں باب صرف

کہائی تو میری تھی پروہ کلام تہارا تھا میری زندگی کے افسانے میں لوگ تو بہت

یر مجھے جس کی حاست تھی وہ نام تمہإرا تھا میں نے زارا سے ملنے کی بہت کوشش کی نہ ملنا تھانہ وہ ملی شایدوہ میری قسمت میں نہیں تھی کہتے ہیں جوڑے آ عان پر بنتے جس نے بھی کہا بچ کہا میں موبائل کا ممل کام کیے چکا تھا اپنے محرے ساتھ مارکیٹ میں دکان کھولی میرے استادنے مجھے اوحار پر سامان دلوایا تا کہ میں ااینے یا دُل پر کھڑا ہوجا دُل میں نے اپنی شاہی کا نام جيا موبال سينزركها تها ماركيث بين بهت كم شاپ تھیں موبائل مکینک کی تو میری شاپ پر ہر

جۇرى2015

جواب عرض 136

FOR PAKISTAN

امتحان ہےزندگی

میری زندگی تھی وقت بے لگام گھوڑ ہے کی طرح پر لكاكراز تار باتفاء

زارا کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا ایک ون غمرہ میری شاب یر آی میں نے زارا کے بارے میں یو چھا تو نمرہ کی آجھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے گلی کامران بھائی زاراایے گھر میں خوش نہیں ہے عدنان اچھا لڑ کا نہیں ہے زارا کے بھا یُول نے اے آپ سے پیار کرنے کے جرم میں سرا دی ہے سوشیلے بھائی تو تھے ہی کیا سو تیلے بھائی بھائی تبیں ہوتے کا مران پر بات کرنے کے بعد نمرہ زارو قطار ررونے کی بھائی عدمان اس پرتشد د کرتا ہے وہ جوا کھیلائے اس نے زارا کا سارا زیور جوے کی نظر کر ویا ہے ہروفت اے مارتار ہتا ہے رات کو نشے میں وحت گھر آتا ے بات بات پر جھڑا کرتا ہے۔

میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں خود کوقصور وارتفهرار باتھا کاش میں زارا کو یالیتا تو اس کا بیرحال نیرہوتا میں نے نمرہ سے زارا کا تمبرلیا اور نمرہ چکی گئی سارے عم میری ہی قسمت میں دیکھے تھے اے نفیب اک یات تو بتا۔

کیا سب کو آ ز ما تا ہے یا میرے ساتھ ہی وسمنی ہے۔ الکے دن میں نے کال بیج لگا لیا اور زارا کائمبرملایا تو کال زارائے رسیو کی۔

ہیلو ایک مرجمائی ہوئی آواز انجری میں عَامُوشِ رَبَا تَعَا ہِے ایک مجرم جج کے سامنے سر جھائے کھڑا ہوتا ہے ۔ بیلوزارا پھر یولی میری زبان برتو جیسے تالالگ گیا ہو مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی كه ين زارا سے بات كرسكوں اتى دير ين كال ڈراب ہو گئی میں نے دوبارہ کال کی تو کیا زارا نے فورا کال اٹینڈ کرلی جیسے وہ ویث کر رہی تھی ہیلو جی کون زارا کی آ واز الجمری جیسے اس کی آ واز يس بزارول عم جھے ہوں جی میں کا مران بار کررہا

ہوں میں نے دل یہ پھر رکھ کر کہا میرا تان سنزاتھا کہ زارانے کال کاٹ دی ٹایدوہ مجھ سے بات میں کرتا جا ہی گی۔

میں نے گئی بار کال کی لیکن زارا نے رسیو نہیں کی آخر کارمیں نے سیج کیاز ارایات کروپلیز کیکن زارانے کوئی ریلائے مہیں کیا تو میں پریٹان ہو گیا تھوڑ کی دیر بعد مجھے زارا کا بہت لیاسینج ملاتھا ڈ ئیر کام ان کیے ہوامید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں مے میں مہیں خدا کا واسطہ دی ہوں کہ آئندہ میرے تمبر پر کال نہ کرنا اور نہ سیج میرا شوہر بہت شکی مزاج ہے اور میں نے آپ کی زندگی کی خاطر عدنان سے شاوی کی ہے اگر میں عدمان سے شادی نہ کرتی تو میرے بھائی حمہیں جان ہے مار ویتے اور مجھے آپ کی زندگی خود سے بھی زیادہ عزیزے میں نے موبائل جھیا کررکھا ہوا ہے میں ا پنی بھالی اور دادی ہے بات کرتی ہوں یا کھر بھی مجھارنمرہ ہے بات کر کیتی ہوں عدنان مجھے کہیں نہیں جانے دیتا ہی گھر میں ہی قید کر رکھا ہے کامران میں نے تم سے پیار کیا تھا کرتی ہوں اور مرتے وم تک کرتی رہوں گی امید ہے کہ آپ میری ان باتوں برعمل کریں گے آپ کی زارا۔ میں نے میج پڑھا تو دم بخودرہ گیا میں نے

سیج کاریلائے کیا۔ او کے۔ اور موبائل سائیڈی رکھ دیا اور اپنی قست پر آنسو بہانے لگا اب میں اور کر بھی کیا سکتا تھا سب مجھ تو مجھ سے چھن گیا تھا میری زارا برطلم ڈھائے جا رہے تھے میں خاموش

حمہیں کیالگا کے حمہیں بھول گئے ہیں زاراجی مبیں نبیں ول ابھی وھڑ کتاہے یا گل ماں کا اسرار بڑھتا جار ہاتھا کہ بیٹا شادی کر لے کیکن میں بار بارا نکار کرر ہا تھا میں اب کسی کو اینے ول میں جگہ نہیں دے سکتا اب تو زارا کی ہوتی ہے اور انسانی تذکیل کیا ہوتی ہے بحر حال میں عماس کواس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور اپنے گھر آگیا ماں بڑی ہی ہے چینی ہے میرا انتظار کرر ہی تھی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے ماں نے دیر ہے آنے کی دجہ پوچھی میں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔

اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کھانا لینے چلی گئی لیکن میرامین کھانے کوئیس کر رہا تھا ذہن پر وہی زارا سوار تھی مال کھانا لیے کر آئی نا چاہتے ہوئے بھی میں ایک وولقے کھائے تاکہ مال کا ول نہ وکے تھائے تاکہ مال کا ول نہ وکھے اور اپنے کمرے میں چلا گیا میری جال میں کمری ہوئی تھی اور میں پچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نہیں کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نہیں کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نہیں کر سکتا تھا اپنی بیاری اور خوبصورت زارا کا نہیں کہ سوچے سوچے میری آئی گئی تھی یا جائے کہی سوچے سوچے میری آئی گئی تھی دات کا جائے کہی سوچے سوچے میری آئی گئی تھی دات کا طرح چل رہا تھا ہیں ایک خوفناک مودی کی دات کا طرح چل رہا تھا ہیں ایک خوفناک مودی کی جائی تھی رات کا طرح چل رہا تھا ہیں ایک خوفناک مودی کی جائی تھی رات کا گئی تھی ایک خوفناک مودی کی جائی تھی اس نے جا کہ کہیوٹر آئن کیا اور میوز ک سننے چکا تھا اس نے جا کہ کہیوٹر آئن کیا اور میوز ک سننے کیا تھا اس نے جا کہ کہیوٹر آئن کیا اور میوز ک سننے

ابھی ایک گھنٹہ ہی گزراہوگا کہ پچھآ دمی آکر بچھے مارنے گئے انہوں نے میری ایک نہ تی تھی اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے زارا کے بھائیوں نے مجھ پر وار کروائے تھے اور چوری کا الزام بھی لگایا ان کے ہاتھ میں موقعہ آگیا تھا انہوں نے میری دشمنی دکھائی تھی سارا دن میں قید میں رہا اور شام کومیری ماں اور حاجی رشید صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اس مصیبت سے نکالا۔

یہ حاجی عبدالرشید وہ مار کیٹ کے مالک تھے جس مار کیٹ میں میری و کان تھی میں آج بھی ان

دل میں ۔ مجھے اس سے دور کرنے والے بہت زیادہ تھے ایک شام میں اور عباس معمول کے مطابق دکان سے والیس آرہے تھے کہ ایک گر میں ہمیں چینے چلانے کی آ واز آنے گی ایسا لگ ربا تھا کہ جیسے کوئی کسی کو بے دردی سے مارر ہا ہو میں افی بائیک کی ہر یک لگا کر دونوں آ واز کی جانب چلنے گئے ہم نے وروازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہ آیا چینیں تھیں کہ بڑھتی جا ربی تھی میں نے عباس سے مشورہ کر کے دیوار پھلا نگ دی جوں ہی میں اندر گیا سامنے والا منظر بہت درد ناک تھا ظالم اپنا طلم کر کے جا چکا تھا میری جان زارا خون ہیں اس خالم کینا گئے دی جوں کی میں اس خالم کینا کا نہا کہ کینا کا نہا کہ کا نہا کہ کی اس خالم کر کے جا چکا تھا میری جان زارا کے پاؤں کی نمیں ا

عباس او ریس نے زارا کو اضیا اور رکشے
میں ڈال کر ہیتال لے گئے زارا کا زخوں سے
چور بدن ظالم کےظلم کی داستان بیان کررہاتھا۔
ایساسب کچھکوئی جنونی یا پاگل ہی کرسکتا تھا
ہم نے زارا کو ہیتال داخل کروانے کے بعد زارا کے بھا بیوں اور دادی کو پیغام بھجوایا تھوڑی دیر بعد
زارا کی بھا بیاں اور دادی ہمیتال آن پہنچی تھیں ہم
نے زارا کو ان کے حوالے کیا اور زارا کی وادی
روئے جارہی تھی اس نے ہماراشکر بیادا کی وادی
روئے جارہی تھی اس نے ہماراشکر بیادا کیا ہم تو
گھرکی جانب روانہ ہو گئے کیوں کے کافی دیر ہو پھی

ایک چیز بار بار مجھے سوپنے پر مجبور کررہی تھی کہ زارا کے بھائی کیوں نہیں آئے تھے مجھے آج پیتہ چل گیا تھا کہ سوتیلا پن کیا ہوتا ہے سنگد لی کیا

جواب عرض 138

امتحان ہےزندگی

مجھے غثی کے دورے پڑنے لگے علاقے میں کہرام مج گیا تھا۔

جب گھر ہے دو جنازے نکلے تو پورامحلہ ہی وحاڑی مار مار کررونے لگا مجھے زاراکے جنازے میں مار مار کررونے لگا مجھے زاراکے جنازے میں لے جایا گیا زاراکا آخر سفر بڑا خوبھورت تھا وہ آخ بہت ہی بیاری لگ رہی تھی اس کے چہرے بر ہلکی می مسکان تھی جیسے وہ میری بے بسی پر مسکرا رہی ہو میری نے اراکومٹی کے حوالے کیا گیا میرا میں بچھا جڑا گیا تھا سب لوگ گھروں کولوٹ آئے میرا بھی نی میں تھا کہ دیوا گی کی عالم میں قبر کو چوے جاتے جارہا تھا زورزورے رور ہاتھا لیکن جو چلے جاتے جارہا تھا زورزورے رور ہاتھا لیکن جو چلے جاتے ہیں وہ مڑ کر نہیں آئے میرا دوست عماس آیا اور میں تھی افعا کر گھر لے گیا۔

آب میں بیمار رہنے لگا ہوں رات کو نیندنہیں آتی اگر آتی ہے تو زارا کا خون ہے لت پت جسم سامنے آجا تا ہے جیخ کر اٹھا جاتا ہوں بہت ہے آتعویز لیے لیکن بے سود۔

قار کمن میری داستال غم امید ہے کہ آپ سب کو پیند آئے گی ۔

قار مین ہے التجاہ ہے کہ میری زارا کے لیے
دعا کریں میرا سوہنا رب اے اپنی رحمت میں
ر کھے اے جنت الفردوی میں جگہ دے آمین۔
قار مین کا مران اپنی داستاں سناتے وقت
بہت رویا تھا میرے بھی آتھوں ہے آنسو جاری
ہو گئے تھے دنیا عموں ہے بھری پڑی ہے قار مین
اپنی فیمتی رائے ہے ضرورنو از کے گا۔۔۔

سپنوں سے ول لگانے کی عادت نہیں رہی ہر وقت مسکرانے کی عدات نہیں رہی یہ سوچ کے کہ کوئی منانے نہیں آئے گا اب ہمیں روٹھ جانے کی عادت نہیں رہی کا تہدول سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے برے
وقت میں میری مدد کی تھی مجھے بار بار جانا پڑتا تھا
آ خرکاز زارا جو کہ ٹھیک ہے چل نہیں سکتی تھی گنگڑا
کرچلتی تھی دل کو بہت دکھ ہوا جب زارا نے مجھے
ویکھا اور اس کی آ تھوں ہے آ نسو جاری ہو گئے وہ
زارو قطار رونے گئی مجھے سے رہا نہ گیا میں بھی
رونے لگ گیا زارا نے کہا کہ کامران بے تصور
ہے جھے پر حملہ تو میرے عدنان نے کیا تھا سارا
میں نارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے
فی زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے
ویکھنے لگے ایسا لگنا تھا کہ جیلے مجھے بارکرای جگہ پر
وفن کرویں گئے۔

وفن کردیں گے۔
میں اپنے گھر آگیا اور زارا اپنے بھائیوں
کے ساتھ گھر بھی گئی عدنان کو بند کردیا گیا چھدن
تو خاموثی رہی پر اطلاع کی کہ عدنان بھاگ گیا
ہے اب تو زارا کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی
عدنان بھی فون پر تو بھی سامنے آگر دھمکیاں دیتا
کہ زاراتم نے اچھانہیں کیاز ارا بھاتو و ہے ہی سزا
ہوگی لیکن تم اس ونیا میں نہیں رہوگی تمہارے
ہوگی لیکن تم اس ونیا میں نہیں رہوگی تمہارے
ہوگی لیکن تم اس ونیا میں نہیں رہوگی تمہارے
کے بھائیوں نے بچھ سے ایک لاکھ لے کر میرا سب
کے بھائیوں نے بچھ سے ایک لاکھ اے کر میرا سب
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان

ایک رات عدنان آیا اور رات کو زارا کے گھر کو گھیرا ڈال لیا اور اس نے زارا اور اس کے ایک بھائی کو مار دیا اور بھاگ گیا جب مجھے خبر ملی میں بھا گہا ہوا گیا زارا کے گھر پہنچا تو زارا ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی رہی گر گیا اور ہے ہوش ہو گیا جب مجھے نوش آیا تو میرا سب پچھاٹ چکا تھا

## تحريرا يم يعقوب ذيراغاز يخان -0304.3850474

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہوں گے۔ قار تمن میں نے بھی جواب عرض میں حاضری کے لیے ای ایک کہائی جس کا نام میں نے۔ رکھا ہے اسید ہے۔ قار عمن کو پہندا نے گی رکہانی قسط دار ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد بی اپنی رائے ے نوازے گا میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ کہانی ایک سے بیار کی بنا پر لکھی گئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سِب قار کمین اے سراہے بغیر نہیں رہ عیس کے اپنی دعال نیس یادر کھنا۔ میں جواب عرض والول كاب حدم فيكور رمول كاكروه ميرى حوصله افزائي كريس مي اداره جواب عرض عرز ارش ب کہ وہ اس کہانی کوجلد بی کسی قریب شارے میں جگہ دے کرشکریہ کا موقع ویں ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مرنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرویئے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض ا تفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذے دارنہیں ا ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد بی پہتہ جلے گا۔

آ ہے قار مین آپ کی کہانی کی طرف لے کر جلها هول

قار کین میری پہلی سٹوری دینا میں پڑھی گئی اور مجھے ہرایک نے اپنی آراء سے نوازا گیا جس میں میری فرینڈ مسکان چوک ہے بھی خیالات کا ا ظہار کیا تھا آج مسکان کی خالہ کی سٹوری آپ تك ليكرآيا موں اميد ب كدسب كوبسندآئ كي -میں اس کے بدل جانے کا کیے یقین کرلوں ا ہے برسات سے پھول مرجماتو جاتے میں بدلتے نہیں۔

میرانام آرے میں ایک متوسط کھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میں چوکی کے کے نواحی علاقے میں رہتے ہیں ہم بہن بھائی تو گیارہ ہیں اور میں وسویں تمبر پرسب سے چھوٹی ہوں اور میں سینڈ ائیر کی سٹوڈ نٹ ہول یہ اس دفت کی بات ہے جب میں میٹرک سے امتحان دے کر کھریس قارع کہنے کو تو ایک جھوٹا سالفظ ہے مگر کوئی اکسی کی جا ہت بیارخلوص محبت کی گہرائی کومعلوم نبیں کرسکتا و نیا کے کسی کونے میں ول کی گہرائی کونا ہے کا آلہ موجد نہیں اگر کئی دل کوول کی گہرائی کے پڑھے اور دل کی کیفیت بھانے تو ول یراک اک حرف اسانی ہے ذین تشیں کرسکتا ہے مگر ایسی قویت آج کے نوجوا نوں میں کہاں ہے آئے گی جو کسی ٹائم وقت گزاری کے لیے محبت جیے یا ک جذبے کو نایا ک کرتے ہیں اور معمول دل کوٹو زیتے ہیں اینے آپ ہے تعلق فتم کرنے یا آ ماد و کر لیتے ہیں ہے بس لڑ کیوں کوتو وقت گزاری کرنی ہے کسی ہے فریب کرنا ہے کسی کواینے جال میں پھنسانا ہے کسی کی محبت سے ناجا رُز فا کدہ اٹھانا ہے کسی کو میبور کرنا ہے بس اللہ یاک ہے میری دعاہے کہ سب لڑکوں کو دل میں کسی محجی محبت کو پر کھنے بچنے کی صلاحیت دے۔

جوري 2015

جواب عرض 140

بعنور



بیلز کی کون ہے باجی نے بتایا کہ میری جھوتی بہن ہے آر۔جو بات ہوئی تو شاہر نے مجھ سے کہا کہ تم بہت پیاری گئی ہو بہت ہی سیدھی سادھی ہو سوری قال نمن میں اس اجنبی کال والے لیکا

سوری قارئین میں اس اجبی کال والے کا نام بتانا بجول كئ تهي اس كانام شابد تها بجرِ شابد كي یا تھی میرے دل ود ماغ میں رس کر ھولتی کئیں جو میں ایک منٹ بھی بات نہ کرنے کو تیار تھی اب آ و ھے تھنے ہے اس سے بات کر ری تھی مجھے کیا ہوا گیا تھا کیوں اس آواز کے بیجھے بھاگ رہی تھی وہ کون ہے شادی شدہ ہے یا کنوارہ ہے مجھے اس کی آواز نے اس کے بارے میں مجبور کردیا تھااور ایے ایے موال میرے ذہن میں گردش کر دے تھے کہ وہ میرے ساتھ عمر تجر ساتھ دے گا کیا وہ میرا ہو گیا کیاوہ مجھ سے شاید کرے گامیں آئے کہل بار کسی کے بارے میں اتنا کچھ سوچ ربی تھی میرے د ماغ کی نس نس میں ای کی یا تیں خون کے ساتھ پورے جسم میں دوڑئی رہتی میں محبت کے افسانے سے نا واقف تھی وہ اتی مینھی اور بیاری با تیم کرتا ول کرتا که اک منٹ میں اژ کراس کے یاس جلی جاؤں جو میں جاہ کربھی ایبا نہیں کرسکتی تھی مجھے مجھے عن ہے شہرت اور عورت کی ابرو کا سبق دیا گیا تھا میں ان تمام چیز وں کو کیسے یا مال کر عمی تھی اس کی ہراک ادانے مجھے اپنے أب ہے چھین کران دیکھی صورت پرفدا کر دیا تھا

۔ ہاتھ ہاندھ کر یہاں لوگ ملاکرتے ہیں زخم دینے کے سامان کیا کرتے ہیں پھرہم ای طرح رات کے تین ہے تک فون پر بات کرتے رہتے پھرایک گھنٹہ مینج پر بات کرتے رہے اب میں پوری بوری اس کی منیھی ہاتوں میں آنچی تھی اس کا بات کرنے کا انداز ہی تھی وہ دن مجھے ایک بھیا تک سینے کی طرح

یاد ہے جو میری بنستی ہیں آگ کے شعلے لے کر

ھنج کی کرنوں کے ساتھ نمود ار بوا تھا جو میری پوری

زندگی میں محبت کا زہر گھول گیا تھا وہ دن کیا تھا

میری معھوم کی حالت کا میاد تھا جو ااج تک مجھے

اپنی حالت پر رونے کا بھی نہیں چھوڑ اول تو روتا

ہے گر آنکھوں میں آنسونہیں زندگی کی آخری بل کا

انتظار ہے گر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں

انتظار ہے گر وہ کس گھڑی لکھا ہے کی کو پیتہ نہیں

بیٹھے ہوئے تھے آپس میں

با ٹیس کررہے تھے کہ یا جی ایک کے موبائل پرفون

با ٹیس کررہے تھے کہ یا جی ایک کے موبائل پرفون

آیا جو نیونسرتھا میں وقی طور پرسوچی رہی گر بعد

میں نے کال رسیوگی۔

بيلوا سلام مليم \_

جی فرہ تمیں کون اور کہاں سے اور کس سے بات برنی ہے جہ دوسری طرف سے ایک تھندی سانس لینے گی آ واز میر سے کا نوں میں آئی سانس لینے گی آ واز میر سے کا نوں میں آئی میں نے جواب دیا۔ آپ سے بات کرنی

یں ہے جواب دیا۔ اپ سے بات کری ہے پھر میرے چہرے پرتھوڑا ساغصہ آیا اور کہا۔ مسٹر میں آپ کوئبیں جانتی اور نہ ی کوئی جانتا ہے بتاؤ کس ہے بات کرنی ہے۔

اس نے کہا میں نے این کے بات کرتی ہے
جب اس نے این کا نام لیا جو کہ بیری بوئی
آئی تھی پھر میں نے این کو موبائل دیا شاید این
بائی کا جانے والا تھا خیر جو بھی تھااس کی آ واز مجھے
اپنی طرف تھینے رہی تھی اس کی آئی بیاری آ واز نے
میرے دل میں بات کرنے کی حسرت بیدا کردی
اس کی آئی بیاری آ واز تھی کہ میں نے کہیں نہ نی
ہوگ خیر میں بطنی بھی تعریف جنتی بھی اس کو بھو لیے
ہوگ خیر میں بطنی بھی تعریف جنتی بھی اس کو بھو لیے
کو کوشش کرتی رہی مگر اس کی آ واز مزید میرے
ول میں گھر لیتی پھراس طرح میری باجی نے شاید
ول میں گھر لیتی پھراس طرح میری باجی نے شاید
سے آ دھا گھنٹ بات کی پھر شاہد نے میرے
بارے میں یو حجھا۔

2015 33

جوارعرض 142

بجنور

کھرایا تھا کہ جیس دن بدن اندر سے ٹوٹتی بی گئی پچر

ای طرح کی دن گزر گئے ہماری ہا تیں ہوتی ریں چراکی دن شاہر نے مجھے سیج کیا جس میں کلماتھا کہ آئی لو ہوآ ر۔

جب میں نے یہ پر ها تو میں جلدی ہے جواب میں میں تکھا۔

نیں تم ہے پیارٹیس کرتی جیسے لڑکیاں پہلی ہار انکار کردیتی تیب میں نے بھی کہا کہ میں کسی ہے پیارویارٹیس کرتی۔

کھرائ نے بڑے بی بیار سے سمجھایا کہ بیار ' پانٹیس ب تا بلد نو دبخو دبی ہوجا تا ہے۔ میں بھی اس ئے آئے مجبور ہوگئی وہ کہتے میں

یں بھی اس کے آ ہے جبور ہو کی وہ کہتے ہیں۔ ند کہ پیار کیا جا تا ہے ہیں وہ جذبہ ہے جوخود انسان کے اندر پیدا ہوجا تا ہے۔

میں آٹھے وُن یعنی پندرہ اپر مِل کو چوکی کے شبرے اپنے نواتی گاؤں کی قومیر اپورا بدن تھن ے چور ہور با تھااس کے باوجود میں بھی اس کی رہ رہ کو یا دستیار ہی تھی میں اس کے بیار میں اس قدر ؤوب کئی تھی کہ دانتیں کا سف<sub>ر</sub> ناممنن تھا بھر بھی میں ول ناوان سے مجبور تھی اپنے بھائی کے موبائل سے شامد کومینے کیا کہ ہیں آر ہوں جب اس کے پاس کیا تو فورا کال آگئی وہ بہت خوش ہو گیا تھا اورمیرے ول کوجھی بات کر کے راحت مل کتی ای طرح كجر بانول كاسلسلانكل يزاجم برروز براك بل ایک دوسرے یہ مر شنے کی باقیس کرتے میں اس سے مجت جرے وعدے تسمیس کرلی ووجھی مجھ ے بے پناہ مجت کرنے لگا تھا تلطی تو میری تھی بی میں نے ایک الجبی کے ساتھ زندگی ۔ ''زارنے کی قسم کھا لی اور اے اپناجیون ساتھی مان لیا تھا خوابوں ہی خوابوں کی دنیا کا شنرادہ تھا شاید میرے دل کی و نیام اس کی ریاست تھی ہیں

اسی کی غلام بن گئی تھی وہ میر ہے تا ناکل کا بادشاہ قدا میری ہرخوتی شاہر سے تھی وہ مری زندگی ہ قیمتی سر مایا تھا جو میں کسی بھی قبت پر کھو نائبیں جا ہتی تھی وہ میری ملکیت تھا وہ میرا دلبر تھا میری آ رزوقعا میری تمنا تھا بھر انجانے اس کی باتوں ہے معلوم بوتا کہ شاہد شادی شدہ انسان ہے اور مجھ سے مجمون بولتا ہے

، برسی ہے۔ پھرا یک دن میں نے ہمت کر کے شاہد د سے وچھا۔

تم کیاشادی شده ہوتو شاہد شاہد بولانہیں بی میں شاوی شدہ نہیں ہوں

مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹ ہولتے ہو۔ شاہر نے کہا میر کی جان آ رہی تمہیں ایسا ہی لکتا ہو گامیر ٹی ابھی شاد کی کہیں ہو گی۔ وہ مجھے اپنی ہاتوں یو امادہ کر لیتا اور

وہ جھے ایک ہاتوں کی امادہ کر کیتا اور میں چپ ہو جاتی تھی میں نے اور اس نے ایک ور سے کو ابھی تک تہیں دیکھا تھا چر مگر میرے دمان ہے دہم نہ جاتا خیرای طرح دن کزرتے رہے میں شاہر گیا تحیت میں دن بدن پاگل ہوتی گئی

ہوئی محسویں ہونے تکی اور میرا سر چکرانے لگا پھر

کیا میں آ پ کو بہن کہدسکتا ہوں میں نے کہا ہاں بھائی ہاں کیوں نہیں

اس طرح مرور بھائی نے بھی میرے کیے وعا کی اور خوب یا تیں کی پھر دوسرے دن سرور بھائی نے اینے قری دوست سے میری بات کروائی اس کے دوست کا نام اعجاز تھا اعجاز مجھی مجھے بہن کہتا تھا ای طرح پھرا جا تک میری حالت بَّرْ كَيْ مِحِيدًا تُه تَصْحُنْ بعدِ ہوٹی آیا تھا میں یورے آ ٹھ گھنٹے ہے بوش رہی تھی میرے سب رشتہ دار ا فی ابو بہن بھائی سب ، عاشیں مایگ رے تھے ميري اي تو پيه نهين نوت اي يز ي ڪي بياسب پيھ شامد کی وجہ ہے ہوا ہے اسے کیا بہتہ تھا کہ میری ای کو بھاری نے ول کوسورا ٹے کرے دکھایا ہے بیا کوئی جاری نہیں ول تکی ہے میہ سب بیار کا جنون ہے دل اورجسم میر حاوی ہو گیا ہے اور اپنی جنو لی کا رنگ ہے پھر ای طرح میں مخصوص دعاؤں سے صحت یا ب ہو کل ابتی کی مہریا ٹی تھی موت کے منہ ہے لڑ کر والیس آئی تھی زندگ بے مقدر دنیا میں لوث تلص

پھر پکھادیر بعد مرور بھائی کی کال آگئی اپنوں نے حال احوال نوجھا تو میں پھوٹ کھوٹ کر رونے لکی آخر شاہد جھے ہے جھوٹ کیوں بول ہے جو حقیقت ہے کیوں نہیں بتا تا جب سرور بھائی اور ا عِازِ بِعِهِ فِي تُومِيرِ فِي حالت كے بارے ميں بتايا گيا توو دہمی میرے ساتھ رونے لگے اور اللہ کے حضور وعا کرنے لگے اس بیاری ان ویلھی مجبت کو ایک سال ہوگیا تھا ہم نے ایک دوسرے کوآ تھوں ہے خالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آیی ا بے قریبی شہر ہوکی میں میڈیسن کینے کے لیے جاتی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو ایک جگه پر بلایا

خير مچھ دنوں بعد وہ مقدر دن بھی آن جڑ ھا

مججه دیرایئے آپ کوسنجالا اور کال ڈیراپ کر دی میں مسلسل اپن قسمت اور شاہد کی فریب بررو نے جار بی تھی سوائے رونے کے اور کیا کر عتی تھی اور ای طرح دن رات رویتے ہی بسر کی اور کئی دن تک یونی رونی جیکیاں لیتی رہی حیب حیب کر ا ٹی ہے بسی اور قسمت کی ظرفی پرروٹی رہی۔

یہ میں آ ٹ تھی جو بناد کھھے میر ہے جسم و جان ں ربی تھی میں شاہدیرا تنا اندھا یقین کیوں رِنْ مَلَى يَمِ وَيَدِ رات كَ آخرى پير شايدى كَانْ أَنْ اللَّ قت ميم الرورو كريرا حال قفا و ما خُ مفلوع تفامیں نے وال کی تو پہلے بی اس نے بار آ ۔ بی وہ میری بھالی تھی آ پ سے پندا آل کھا تھاای طرت بھرشاہ کے جھوٹ پر کردہ آ گیا شاہد میں اس کی بیوی کی باتوں پر یفین کر کیتی اور شاہر ے بیش ہے بیش کے لئے رشتہ تو ز دین مگر پھر ایسا کرنا میرے بس میں نہ تھا اس کی دیوائی ہوتئی کھی جب تک اس کی آ داز نہ منتی تب تک مجھے نیند نصیب نه ہوتی تھی وہ جو بھی تھا ای وقت اس کی بات پراندهایقین کر نیتی ده میرا سب بچه تهامین اے بے حدیبیار کرنی تھی اے چھوڑ نا موت ہے م نہ تھا چروہ وہم میرے سر پر سوایہ بتاای وجہ ہے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی ایک دن میری آئی زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ بچھ سمجھ نہیں آر ہاتھا پھر گھر والول نے کہا کدورواز وتو ژوواور یائی پیوخاص طور پر میری بھا بھی اس اور ای نے زورد یا تمریس نے کسی کی ایک ندی اور درواز ہند تو ژا پھرشام کوشا مد کی کال آگئی حال احوال یو چھا تو میں نے اپنی طبیعت کے بارے میں بٹایا اور وہ اللہ ہے دیا کرنے لگا ورساتھ بی کہا۔

میراایک دوست ہےاس سے بات کروگی۔ یں نے کہا کہ ہاں کرواؤ تو پھر اس کے دوست نے اپنا نام سرور بتایا کہنے لگا۔

201500

جواب عرض 144

پھردن رات یو نمی کسی کی محبت میں یاد بن کر ہم پر قیامت کی طرح برتے رہے ہوئی گزیے رے عید کے دن آنے گئے تھے میرا دل بہت گھبرا ر ہا تھا شاہد کی بیوی کی ہا تمل میرے ذہن کو دیمک کی طرح جات رہی تھیں مجھے اندر بی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور میں اکثر اکرم رابی کے گائے سنتی رہتی شاید رونا میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا میری بمن مجھے سمجھاتی عمر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا بس اک وہم ہی تھا جو مجھ کچھ سوینے پر مجبور کر ر با تفامیراو ماغ کبا کهشابدشادی شده ہے بھرول ے کی بار فیصلدا ٹھتا کہ جیسے میں خود بھی حل تکال نہ یاتی محرشابد بھی اصل حقیقت نه بتا تا تھا میں اکثر سوچتی کہ وہ میرا ہو گا بھی یائبیں شاہر کنارے پر لا نا جا بيّا بقاوه تو يبي جا بها تقا كه مين بميشه محبت كي تيار كرد وتشتى ميں مسافر بني ربوں جوبھي منزل تك میری ہے ہی کاعلم نہ تھا میرے مردہ جسم کے درونہ تما فرنسی محبت کرتا تھا مجھ سے جو میری حالت اے نظر میں آری تھی شایدوہ اینے آپ کو بڑا ماہر محبت منجعا ؟ ہوگا کہ میں سی گنزور کڑ کی اینے جھوٹے میار میں جکڑ لیا ہے میں بھی کتنی نہ سمجھ اور پاکل تھی کہ اس کی صورت ای کی جھٹی اور بیاری با توں میں اپنا سب کچھ بھول چکی تھی بجراكلي رات بھي عيد كا جا ندساتھ لا كرميري بنتی بستی خوشیوں بھری زندگی نمیں ماتم ماننے کے لیے میرے سر پر سوار ہوگئی ہرطرف جاندرات كے پٹانے اوررنگ برنكے شعلوں نے ساتھ وکھائی دیتے ہوئے گھر پر آ رہے تھے ہر بچہ ہر تھیں مہندی لگانے میں محومہ ہوتی تھا کہ شامد کی کال آگئی

جس کا بچھے شدت ہے انتظار تھا بھروہ دن بدھ کا دن تھا میں اپنی آپی کے ساتھ ایس ایم ایس بھی ایک دومرے ے بات کرتے رے ایک ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ایک دوسرے کوجگہ ہے کا پوچھتے رہے بتاتے رہے چر جب ہم ان کے قریب پہنے کئیں تو می نے ان تینوں دوستوں کوآ نکھ بحر کے دیکھا تو وہ سرور بھائی اعجاز بھائی اور میرامحبوب شاہد تھے جب آنکھ بھر کے دیکھاتو شاہد مجھے اچھانہ لگا چلتے چلتے تموزی ی نگاہ ڈالی میں نے تو دل کی گرائی سے طابا تھا اورول بی دل میں ویکم کہا تھا اور دل بی ہے ان كا احتقبال كيا تها يرجوش انداز مين پھر ہم نے د عائی کی اور ان نے ساتھ شاینگ سینٹر چلی تمئیں و بال جا كر على في ان كو يورى توجه سے و يكها تھا تومیرا شامد اتنا خوبصورت تھا کہ میں پہلی سے زیادہ اس پر فدا ہوہو گئی ان کے ساتھ ملک شاپ یر گئے دیک نوش کیا اور ایک دوس نے کے لیے مُحَفْ خریدے اپنی اپنی پیند کے مطابق پھرشاہد نے مجھے گفٹ دیا اور میں نے اے فرید کر دیا بہت ہی اچھے گفٹ خرید کر دیئے اس نے اور پھر بھائی سرور باجی سکنی کو پہند کرتے تھے سرور نے سکنی کو گفٹ خرید کردیا بھرشا ہے نے جرے بازار میں آئی لو یو کہا۔ جواب میں نے بھی اے آئی لو یوٹو کہا۔ ای طرح ہم اینے اپنے گھر جانے لگے پہلی بارجدا ہونے کو دل نہیں جاہ رہاتھا ایسا لگ رہاتھا كه وقت محم جائے گھزى كى دوڑتى ہوئى سوياں رک جائیں اور ہم ایک دوسرے کو نظروں میں ا تارلیں شاید جدائی کسی پررخم نبیں کرتی پھر مجھے یہ لى لى اتظاركرت رب اكر لى كے ليے

بل بل انظار کرتے رہے اک بل کے لیے وو پل بھی آیا صرف ایک بل کے لیے اب ہر پل دعا ہے اس بل کے لیے کاش دو بل آجائے اک بل کے لیے

اس وقت ساڑ ھےنو کا ٹائم تھا میں تھوڑا خوش ہو ئی

ایک دوسرے کے حال احوال ہو چھا پھر شاہرنے

وه حقیقت بتائی جومیرا وہم نہ تھا بلکہ بچائی تھی اس

مي شادي شده مول

شام كا اتا كباتا كديرے باتول ت موبائل کرتے ہوئے قدموں کی زنیت بن میا میرے اور آج سار ا آسان قبر بن کر کر یزارمیرے ہوش وحواس ہوا میں از تھکئے میں زمن کے اندر ویل جاری می ہر چر محوتی ہوئی محسوس ہور ہی محی میرے منہ سے بائے اللہ بائے الله کے الفاظ جاری تنے میری مجھ سے میرے ات بھے سے بالار ہو گئے تھے بھریکدم ڈھرام ے جاریائی پر کرگی آخری الفاظ کی تھا شاہد۔ شاہر بعد میں مجھے کوئی ہے نہیں تھا میں ُبِيال ہے کُبال ہوں جب صبح ہو گی تو <u>مجھے ہو</u>ش ين لايا مياجب من في آكه كلولي تومير الله ياس میرے سب کھروالے اوردوڈاکٹر موجود تھے کھر والوں نے ایک دوسرے کومیارک ماو دی کہ آر ہوئی میں آئی ہے لوگ عید یز منے اور عید کی مٹھائیاں تقسم کرنے کی تیاری میں مفروف تھے اور مل میرے کمروالے میری حالت یر بین كركر كرور ب تصب كروالول في يوجها آر مہیں کیا ہوا تھا جو ساری رات کی اب ہوٹن میں آئی ہوتو میرے پاس ایسا کوئی موجود نہ تھا جو میری پر بادی میں شریک ہوتا شریک دار تھی یا تی سکنی جو مجھے اور شاہدے بارے بیں جاتی تھی خیرا س دن شام کوسرور بھائی کی کال آئی عید

مبارک دی اور سرور بھائی نے کہا۔ میں پھر سرور بھائی نے بھی اپنا جرم تبول کرایا کہ بیس بھی شادی شدہ ہوں اس طرح سکنی کی بھی زندگی اجبرن ہوئی اس کی زندگی بیس بھی ایک نہ رکھنے والا طوفان بر پا ہوگیا جو کسی صورت بھی ٹل نہیں سکنا تھا زندگی میں لوگ کیوں تو زکر بچ جمنور سمندر میں چھوڑ جاتے ہیں کیاان کے سینے میں دل

نہیں ہے کیا ہوا ابن آ دم کی اولا دنہیں ہوتے جوجوا کی بنی کو دکھوں رجمتان میں تنبا اور ہے کہی سمجھ کر در کور دفن کر دیتے ہیں کیا ان کومصوم می صورت مجی دیکھائی نہیں دیتی

پھرای طرح سب کے اندر کے آدمی کا پیتہ پل گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنارنگ دیکا پیتہ گئے پھر سکے پر ملکی اپنارنگ دیکا تے اپنی جگہ خون کے آنسورو دی تھی میں اپنی ہے دونوں کی گئیسی مجت تھی جو صرف ٹائم پاس تھی اک کھیل تھی ہمیں ایک سمائیڈ پر کر دیا کی نے سوچا ہے ہم پر کیا گزرری ہے جارے ساتھ کیا بیت رہی ہے دنیا تھی کو کہا بیت رہی ہے دنیا میں کو کی تھے اور تہلی میں کو کی تھے اور تہلی

خیرا گلے دن سرور بھائی کی کال آگئ نجانے بچھے کیا ہو گیا تھا بات تو کررہی تھی گرمیرا ذہن ول وحال کس سوچ میں مبتلا ، تھا وہ پریشان تھا پریشان کی اول ایس نے ہوتا ان کی پول کھل گیا تھا ہم نے نہ عمید منائی تھی نہ دخموں منائی تھی نہ دخموں سے فرست ملی تھی ایم دوروئے جا رہا تھا اور میں بھی دل کا بوجھ ہلکا کررہی تھی مجھے شاہدے بات بھی دل کا بوجھ ہلکا کررہی تھی مجھے شاہدے بات بھی دل کا بوجھ ہلکا کررہی تھی مجھے شاہدے بات بوجھا

۔ شاہرے یات کیوں نہیں کرتی میں نے کہا شاہد نے خود بی بات نہیں کی۔ پھر پچھے دن بعد بھائی سرور کی کال آئی سرور بھائی نے بتایا اور کہا

شابدگی طبیعت فراپ ہے پلیز اس سے
بات کرو پھر بھے ہے رہانہ گیا سرور بھائی نے کال
کا نفرس کر کے شابد ہے بات کروائی تو پہلے تو بہت
کلے شکو سے کیے جس روئے جاری تھی کچھ ویر بود
موڈ ٹھک ہو گیا پھر ہم نے دوبارہ پہلے جسی بات
کی ہے تھی محب تھی اس سے جوان کی باتوں میں

جواب عرض 46 ·

بعنور

انہوں نے بحر پورانداز سے جارا اعتبال کیا بحر سرور بعائی نے مجھے عیدی دینے کی کوشش کی مرس نے الاركرو يا كول كر جي كى كے مي لين الجيم نيس كلت بس شابد ے كل في اور يم مکئے تھے مجھے رکشہ چلانے والول سے نفرت محی میں جب سے شاہ ہے ہو مجتی تو وہ کہتا کہ میری شاب باس طرح ال مول دينا تفا يمر من نے ایک دن سرور بحائی ہے یو جھاتو سرور نے بتایا کہ شاہدر کشہ چلاتا ہے مجھے نفرت ہونے لگی تھی جوشا ہد کے آھے ختم ہو جاتی تھی میں یا گل اس کی ہاتوں پر آ جاتی تھی میرے دل کواس کے بغیر سکون نہیں مانا تھا وہ میری روح میں ساگیا تھا اب اس کے بغیر جینا دشوار تھانہ ادھر کے رہے ندادھر کے رہے مم کی یا د میں میں پہنچ گئی محبت میں و وب گئی اب میں عہد کرلیا تھا کہ شامد کواٹی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں کی ارادے تو پختہ تھے مگر دل مبیں مانتا تھا پھرشامہ ہے بات کیے ہوئے آٹھ دِن ہو کئے تھے پھر سرور بھائی کال کی اور ناراضگی کی وجہ ہو چی تو میں نے کہا کہ شام برموز برجھوت بونتاہے مرور بھائی نے شاہرے بات کرنے کے لیے راضی گیا و وضخص میری رگ رگ بی خون کی طرح شامل تھا و وخض میری جان تھا گرایسی جان تھا جیسے جھ سے محبت نہ تھی وقت گز اری تھی ہم ہر سال میلا دمناتے تھے ہم نے سرور شاہر کو بتایا تووہ نہ آسکے ثابدنے میرے کیے بچولوں کو گلدستہ گغٹ مل بھیجا تھا جو مجھے بہت پندآیا کی متم کے پھول تے وہ میرے لیے اہم تھا کتنے بیار ہے ایسے ویمنی رہتی تکی جو چومتی رہتی تھی بھی ہے ہے لگاتی ان تمام رنجشوں کو بھول چکی تھی۔

سی علی ونوں بعد میں شاہر کے یاس والے گاؤں میں بھائی ہے ملے گی تو شامد کو بھی بلایا میں بہت خوش تھی کیوں کہ اپنی بہنوں اور بھائیوں اور ہاں ملا دی بھی اس قدر اس کی محبت جس اندھی میت کرری می میری کیا سوچ می پہلے تو آپ نے متم کھائی تھی پھر وہ صم کہاں تی یار میں سب عبد و پیاں انسان یا کر جاتا ہے نہ کوئی سرحد ہوئی ہے نہ کوئی فرہب میت چیزی ایس ہے جوانسان کواندر عی اندر ہو جاتی ہے پھرئی زندگی کا آغاز کیا شاہد اس بارشامرے کوئی آ دھی ایک وفا ہو جائے دن رات گزرتے رے مبت ایس ایک ایک بل کا اضافہ ہوتار ہا پر میرے بعائی کی مطنی طے ہونے الی شاہر کے یاس علاؤں میں سب بہنوئی نے بھی آتا تھا پھر ہم نے مطفی والے ون شام کو انوائك كياكهم باس ى كاؤل عن آرے ميں میں اور پچونیں ہوسکتا بس یار دیدار کرنا تھا جوول کی خواہش تھی آئکھیں پیائ تھیں پھر ہم وہاں پہنچے تو شاہداور سرور بھائی سرخ کے کنارے برموجود تھے جب میں نے شامد کو دیکھا تو میری آنکھوں ے آنسولیک بڑے تھے یہ میری وفائے آنسو تھے جواس کی بے وفائی پر ند ہمت کر د ہے تھے میرے آ نسوؤں کی کوئی قیت نہ تھی اس کود کھے کرمیرے ول کے زخم تاز و ہو گئے وہ ہر جائی ہے مروت تھا میری نظروں میں میرے دل کا موسم قزال تھا جو ول کی شاخوں سے اس کے پیار کے بیتے اس کی بوفائی کی وجہ ہے جھزرے تھے۔

پر تھوڑی آنکھوں کی ضریت پوری ہوئی جو پر تھوڑی آنکھوں کی ضریت پوری ہوئی جو کے مزید منداب بیل مبتلاء روسکی تھی چر پچھ دنوں کے بعد سرور بھائی اور شاید نے جھے انوائٹ کیا پر ہم منح بی دعویت پر جل کی ہیں اور سکنی نے جاتا تھا بیل تو نہیں جاہتی تھی گر سرور بھائی نے بہت مجبور کیا تھا کیوں کہ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے تھے پھر مجبوراہم کو جاتا پڑا پھر اپنی چھوٹی بہن سمجھتے تھے پھر مجبوراہم کو جاتا پڑا پھر اپنی جھوٹی بہن سمجھتے تھے پھر مجبوراہم کو جاتا پڑا پھر اور سرور بھائی اور اعجاز موجود نہ تھیں اور اعجاز موجود نہ تھیں

2015

بعنور

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



موائے بدنامی کے اور ذلت کے معاش<sub>رے جی</sub>ں بدنای کرنے والے شاہد جیسے کئی موجود میں مرف مبت کے نام مبت کو نایاک کرنے کی كوشش مين مركرم بين يدمجت كي عام يرجم كي خواہش یوری کرنا ہے معصوم اور عزت دار لوگوں کے جسم ہے کھیلتا ہے میں اپنے وامن برآ کی نہیں آئے وے عتی تھی مجھ میں اچھے برے کی تمیز تھی میں شاہد کی حال میں نہیں آیا جائتی تھی بھلا محبت کا جذبہ ایس دوئی دیتا ہے کہ کس کے جذبات سے کھیلو اور پورے عالم میں رسوا کر ووجم کے نام پر کیچیز احصالومین مبین یاری بہنوں ایسامیس ا ہے آپ کوسٹھالوا ہے دامن برحرف نیرآ نے دو پھر میں رات کوشاہرے یاس نیس کی مجھے جو بھی مجھے کیے ہے و فا کیے مگر ایسا غلط قدم بھی نہیں اٹھا عکتی خیر میں نے اپنے گھر کی دلمیز سے باہر ایک قدم بھی نہ رکھا تھا اُور پھر سوگنی پھر جب سیح أتفى توشامه كاموؤ آف قعااس كاموذ تب نحيك بهوتا جب میں اس ظالم کا شکار بنی خیر میں نے شاہد وے بات کی تو منہ بنا کر کھڑا دیا مجھے اس کی ناراضگی کا پیتہ جل گیا تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے ميري للني عزت قدركرتات فجرود بغير كجه كي ے روانہ ہو گیا پھر میں نے کال کی مسلسل کال پر بات کی آرٹم سے ہے محبت نہیں کر سکتی اگر کروگی بھی تو جھوٹی مجھوٹے عہد و پیال تشمیس کھاؤ گی اور میری طرح ہے اے چیوز دو کی وہ مجھے بے و فاہر جائی کہتار مامیں سب کھے تکی رہی اگر میں اس کے كن يراس على إلى جاتى تويد بالمن سناند یزتی خیر پھر سرور بھائی کی کال آئی میں نے سب مجھ کیا تم آرکس سے مجی محبت بیس کر عتی میری مجت ہے شامد اور میری محبت ایسا کیے ترسکتی تھی سرور بھائی بس بہی الفاظ کہتار ما کرتم کسی ہے بیار نہیں کرعتی کھر دوسرے دن شامد نے کہاتم حسین

بھائی ہے کینے جار ہی تھی اور اس بہانے شاہرے بمى أل سكور كى بجھے كا پية تھا كەمىرى خوشيوں كوكسى کی نظرنگ جائے گی اور ساری زندگی اپی خوشیوں کا اتم مناؤں کی بھر میں شام کو پہنچ گئی ہے ہے کی جلی اور شاہد سے بھی یات کی پھررات کوشاہد نے مجھے اکیے میں ملنے کو کہا میں نے اتکار کر دیا کوں که میں نہیں جا بتی تھی کہ میری عزت ابرو پر کوئی غلط داغ لگے میرے خاندان کی عزت شہرت خاک میں مل جائے میرے والدین کا شرم ہے سر جَلَ جائے میرے بھائی معاشرے میں افتے <u> منصے کے قابل نیار میں مجھے سب کی عزت شہرت کا</u> مان تھا میں لڑکی تھی وہ مرد تھا محبت کے جھانے میں کوئی غلط کام ہو جائے ساری زندگی کا پچھتاوہ جب جائے میں مزت دارالا کی تھی رات کو ہا ہر نگلتے كا سوچ بھى نبيس عتى تھى لڑكى جب گھر كى ولمنزيار کر جاتی ہے تو وانہی گھر کے سارے رائتے بند بو جاتے میں فورت کا سب یکھ جار دیواری کے اندر بی ہوتا ہے گھر سے باہر جانے والی او کی نہ معاشرے کی رہتی ہے تا اینے مال باب بہن بھائیوں کی رشتہ داروں کی ہوتی ہے بدنای کی ذات اس کے نصیب ہو جاتی ہے میری تربیت ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہوئی تھی میں کیے اینے باتھوں ہے اپنے خاندان کی عزت کو محبت کے تاہم پر قربان کر علی تھی بال محبت میں ضرور اندهی تھی اپنی اچھائی پرائی کا راستنہیں بھولی تھی اب اپنی از ت میرے ہاتھ میں تھیمیں کے بھی کر علی تھی۔

ا بی عزے کوشامد کے ماتھوں محبت کے جوش مِن إِمَالُ مُرَعِّقِ مِن بِيا سِيمِت كَبِيَّةٍ مِن كِيامِلاِ بِ رئے کو عبت جوان ہوتی سے کیا محبت کے سی بھی انسانے میں ایبا لکھا ہے کہ محبت ایسے ایسے موہ یہ ہوتی ہے جس کی کوئی منزل مقصور نہیں

2015

جواب عرص 148

بجينور

عبت کے فیطے کریں موج ہجھ کرکریں اپنی عزت ابرو پرداغ ندآنے دیں انسان کی عزت اپنی کا ہاتھوں میں ہے جاہے وہ قدر کرے یا نہ کرے امید ہے کہ یہ کہائی آپ کو پندآئی ہوگی۔ اپنی آراہے جھے نواز سے گا۔ میں کہاں تک کا میاب ہوا ہول۔

> اب کے یہ بارش خوب بری ہے اب کہ میہ بادل کیا خوب کر ہے ہیں ان بادلوں اور ہارشوں سے دکھیے اب کیا کہانی جی

ان ہے جم نے کہا کس کو ما تکتے ہود عاض اس نے کہا کسی کو گروہ تم نبیس ہو

اک لڑی جو تنہائی میں مرتی ہے خیائی میں جیتی ہے تنہائی میں روتی ہے محفل میں وہستی ہے دولڑ کی بہت ہی انہی ہے وہ بیار کمی جھے کرتی ہے وہ فغالبی جھے ہے رہتی ہے مجھے ہے تا گڑتی ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے سمیراتم ایسا کیوں کرتی ہو

> وہ می کیادن تھا تشاب زکوئی م تھے نہ کوئی یاد اب تو یادی میں میں بر حساب اور م میں مجرے میں

مجیے نم کا پتائیں قابارہ دوست جب چھوڑ کے تو غم کا احساس ہوا دوست جب چھوڑ کے تو غم کا احساس ہوا تم حسین ہو بہت خوبصورت ہوائی کے اپنے آپ پرغرور کرتی ہوتم کوائی خوبصورتی پرفخر ہے تم حسین ہوائی لیے جھے کھنے سے انکار کردیا اس پاکل کو کیا ہے کہ جس کس طرح اپنے او پرفخر اورغرورکرتی ہوں پھر جس نے کہا۔

مانا کہ ہم حسین ہیں تیری نظروں میں شاہر کتا حسین بنادیا ہے تیری جاہت نے اے کون کے جیسا کہتم سوچے ہو دیبا ہی کچر نہیں شاہرتم نے میری جاہت میرے بیار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی میری الفت میری محبت پر یفین نہیں کیا میری مزّت میراسب کچھ داوں محک سچا تھا میری رگ رگ میں تم ہو پھر پچھ داوں مک بات نئ کی پھر پچھ دنوں بعد شاہد نے کہا۔ آرتم شادی کراواللہ تعالی اچھا جیون ساتھی

وے گاجس ہے تم بہت خوش رہوگی۔ مجھے برا د کھ بواکل تک جو میرے لیے اپی جان و نے کے بے خاصر تھا آیج و بی تحص مجھ سے کہدر ہاتھا کہ شاوی کرلووہ بھی کسی اور سے جیسے وہ جھے کوئی رشتہ بھی ندر کھینا جا ہتا ہومیر عاس کی ہاتوں پر ہے تحاشد وری تھی نیں اسکے بغیر کیے جی عتى ہوں اس كے بغير ميرا كيے كر ارا ہوكا وه كال بندكرك چلاكيا مجع اكيلا جيوز كريمنور على نه جي کی امیدے نومرنے کی تمنابس اس کا انظارے جوچھوڑ گیا شاید بھی اوٹ آئے میری زندی میں۔ قار من كرام اب آپ يې خود فيعله كړي میں کیا کروں ایکے بغیرا یک بل بھی نہیں اسکیے گزر ا جاتا ا ب آپ ی کوئی راسته تلاش کریں اور مجھے يتائمي كدكون بيدو فاي كون و فايرست -قارمین کرام پیمی میری فرینذ کی خاله کی كبانى اس بيس آب كے ليے سبق ب كد بليز جو محى

جواب عرض 149

بعنور

#### غم عاشقی تنبراشکر ربیه میرردابعدذ دالفقار چنخویوره

شہزادہ بھائی۔السلام وطیح ۔امید ہے کہ آپ خبریت ہے ہوں گے۔
میں آئ پھرائی ایک نی تر یوجت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے پڑھ کر آپ چو تھیں گے کسی ہے بدہ فائی کرنے ہے احراز کریں گے کسی ہے بدہ فائی کرنے ہے احراز کریں گے کسی کو بچے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے بناہ چاہے گا کر ایک صورت آپ کو اس ہے تلف ہو تا ہو گئی بہتریں گاوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ہے تامی ہو تا ہو گئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پانسی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شال تمام کرداروں مقامات کے تام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کو مدفظر مدوار میں نے اس کہائی میں شال تمام کرداروں مقامات کے تام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کا دارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل تکنی کی دل تکنی نہ ہوا در مطابقت تکش انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں

بہو چائے تو دیتی جاؤ۔ سسر کا تھم بھی اس اکیلی جان کو بی بجالا ٹاتھا بی ابوا بھی لاتی ہوں۔ بی جاہتا ہے اٹھا کر اہام بھنگ دوں جس

بی چاہتا ہے اٹھا کر اہاہر بھینک دوں جب دیکھورونے کے سوا کوئی کام نہیں تمہاری طرح تمہاری بٹی کو۔۔

علی پلیز۔ میری ہی نہیں پاکیزہ آپ کی ہمی بنی ہے دانیہ پرایک مسخرانہ نگاہ ڈال کروہ غالبامال کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ رانیہ جائے کی ٹرے لے کر جب درواز ہے تک گئی تو کو یا سسر کی آ واز نے اس کے قدموں پر نفل لگادیا۔ایک ایک کرکے نجانے کتے آنسواس کے کرتے میں جذب ہوتے طے گئے۔

علی چر میں اور تیری الماں اب بر حایے کی وطیع پر میں رائی ہارے وجود سے ج کھائی ہے گئے۔

تیری امال کے سائے آج می نے جب

ارے سنتی ہو۔ رانیہ کہاں روگی ہو میرے موزے نیس مل رے

تم جیسی بے عقل اور ان پڑھ مورتوں سے امید بھی ہے عقل اور ان پڑھ مورتوں سے امید بھی یہ در اسلوبی سے بھانا بھی داریاں بوری طرح خوش اسلوبی سے بھانا بھی مبیں آتے

بوگا۔ اس کبانی میں کیا کچھ ہے یو آپ کو پڑھنے کے بعدی یہ طے گا۔

آئی ایم سوری علی موزے آپ کے کوٹ سے قدرے فاصلہ برر کھ کرگئ ہوں پہنا تا بھول گئ وہ بھی طنز کئے بنانہ روشکی۔

ہو یوشٹ اپ ہمیں زبان درازی کس نے سکھا دی ہے آئندواگر ایسا لہدر کھا تو تہیں فارغ کرنے ہوں ایک منٹ کا دقفہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دو دبتی کر رہ جاتی ادر ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے پاکیزو کی دجہ سے خاموش رہنا پڑا۔ ا

ارے رانو میری دوالی کہاں رحی ہے جی امال ابھی آئی ۔ ہماگ کرساس کو دوائی

را الاستام المال عاب

جواب عرض 150

غم عاشق تيراشكرييه

2015



يبنا بوتا توزياده احيما لكناتها \_ اوہ آئی کی ۔ تو آپ کے علی جمائی نے کہا پھر تو وافعی مینے کری لوتو بہتر ہے۔

آئی تم بھی۔وہ چلانے کے سے انداز میں

اد کے اوکے رونے کی ضرورت نہیں علی مذاق کررہے ہوں کے میری بہن تو لاکھوں میں

ن سے واپسی بررانے تقریبا آ دھا محنا شیشه دیمتی ربی کیا میں بالکل بھی اس قابل میں کہ على مجھے ایک نظری و کمھ لیتے۔ آنسوؤں کا پھندہ جےاں کے ملے میں چس کررہ گیا۔

نائس لو کنگ علی کی آواز پر میں نے چو تک كرديكها ـ كاش آب جحدے مخاطب ہوتے على كو خالہ ہے مخاطب دیکھ کریش لب بیٹی کررہ گئی دونمبر میں دیوا تیری سوئنی کٹ واک به نو وه شاید اور بھی بھے کہتے میں جا کر منہ وجونے لگ کی۔ حرکو بتاتے ہوئے وہ ایک بار پھرے رونے لگی۔

اورینابلیواٹ بارات کا ٹائم ہوگیا ہے جلد جلدی تیار ہوجاؤ اوراب کی ایسے انسان کے لیے مت رونا جس کی تظر میں تمہاری اور تمہارے آنسوۇں كى كوئى قدرو تېت نەمودە صرف اثبات ميس سريلا كرره كي \_

کیاتم جھتی ہوکہتم میرے قابل ہو۔وہ اس قدر ہتک پر دہل کررہ کی۔ میں تم سے مجھ ہوجھ ر باہوں کیا تم پیدائی مخوس ہو یا پھر یہ انہولی ميرے ليے ہے ہيں۔ وہ دل برداشتہ اسے بے چین نظروں سے دیمنی رہی کہ کیا منہ دکھائی اے لتح ين-

اس نے بائیں جانب تحو تکر تحمکاندانداز میں اسے خاطب کیا تھا۔

جائے کا کہا تو رانے نے مجھے سوسو باتیں سنائيں بيناتم كوشش كر كے ہميں باہر بھيج وو مارے بجینے رضوان کے باس ہم اولڈ ہاؤس میں رولیں

ابو جائے بن کی ہے ایک اچنتی کی نگاہ ان کے چونے ہوئے چرے پر ڈال کروہ ملس باہر

چناخ ۔ یکی غضب ناک ہور ہاتھا یہ س انداز من جائے دیے کر آئی بدسلقہ عورت۔اس قدرزورے مارا كيا تحيررانيا ہے حواس برقرارنه ر کھ مکی لیکن انجمی تو بہت ہے تم اور بھی سبتایاتی تھے

رائيكانام اس كاباف ركعا تعاده قدرب یورے رنگ کی ایک متوسط کھرانے میں پیدا ہوئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ پروان کی ہے جانے وہ انجانے میں اپنے ول کی دینیا بسامتھی تھی اسے ا بی خاله کا بیٹا آرز وزندگی اور کلیق مقصد لگتا علی عمر عمل ہے رانیہ ہے یا تج یا جد سال بڑا تھالیکن رانیہ کے لیے اس کی یا دول میں اس کا جمعر وہی تھا اس کے خیالوں کا حکمران دی تھالیکن کیافرق پڑجا تھا اے محتق تو ہو گیا تھا وہ اس بات پر رب کریم کا شكريدادا كرتى جب بمحى كمي فتكشن تم الزكايا كوكي الرك على كى خويصور فى كوسرائي است كيابية تعاكد اے زمرف عاشقی پرشکر بیادا کرنا تھایا پھرتم عاشقی

سعدیم کول روری ہو۔ رانی آئی دیکموز رامبرے کیڑے بیارے میں یں۔ اوہ یا کل او کی کس نے ایا کہ ویاتم ہے ویموتبارے شرارے کے کرتو بوری مہندی ش ک ایک کا جی بیس ہوگا۔ علی بھائی تو کہدرے تھے کہ تمہاری آئی نے

جواب عرض 152

غم عاشقی تیراشکریه

2015(1)?

sied From We

ول التع ہوئے ہاتھ آج جی سب چھیل کے لیے تھا کیکن محبت بھرے دِل سے نہیں حقارت ہے ۔ بارب میں نے علی مرتضی کو ما نگا تھا میں نے محبت کی تھی یا گیزہ محبت جہاں صرف میں بھی اور میری یادوں میں بسنے والا وہ واحد میرے قبل می میرا ہمنز ۔ پیرلسی خطاکے بدلے مجھے دونہ ل سکا۔

ای کیااللہ تعالی ہرد عاقبول کرتے ہیں دوای کی کود میں سرد کھ کرمعصومیت سے یو چھر ہی گی۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوئی ہے وہ قبول کر لیتے میں اور جو ہارے حق میں بہتر ہیں ہو کی ان ك بدل من اجرال جاتا بكر بم في تو ما ذكانه

ميكن اي جان بھي بھي تو ايس دعا بھي قبول ہیں ہوش جوہم نے رور وکر مانکی ہوں اورایک دفعہ پھر خاموش آنسوؤں کوا می ہے چمیاتے ہوئے نجانے کب اس کی آ کھولگ گئی۔

کہیں ہدانی صاحب میری دو بی بیٹیاں ہ<del>ی</del>ں میں ان کوغیروں میں بیانے کا سوچ بھی ہمیں سکتا ابو كى آوازنى دى لا دُنْ تَكِيدَ آ دې كى .

علی بیٹا بھے بھی پہندے یہ آ دازای کی تھی۔ رانيد کي آنکھ بے يقين خواب د کور ہي تھي آ لی جائے کا احساس کتا اچھا ہوتا ہے نہ معدید کے او چھنے پر وہ چونک کی کہ وہ جو س رعی ےخواب ہیں حقیقت ہے۔

ہاں سعدیہ جائے جانے کا احماس بہت برکشش ادرسل کش ہوتا ہے اب دیکہ جیسے میں نے م علی کو حایا اور اب یانے بھی جا رہی ہوں و کھے اللہ نے میری فریادس کی ہے وہ مجھے ال جائے گا اور جب چروہ بچھے ماہنے گا تو میں محبت ہے لبریز ہو جاؤل كي- یا در کھنا جس دن تم نے میرے معاملات میں دخل اعدادی کرنے کی کوشش کی تو اس کموے لیے تہارادا خلیمنوع ہوجائے گا۔

آه ـ کنتی ازیت ناک بے بیرات ـ کیااے بی مہاگ رت کیاجاتا ہے اس نے تاسف سے سوجا۔ دہ ذلت کی معیقیں اس کے وجود ير ڈال كر باہر جاچكا تھا۔ اس نے اتى يورى زندگی میں بس علی کو ما نگا تھا بھر د کھ کس بات کا تھا علی تواسي في كما تحار

ہائے مویث کرل علی کی آواز پر جب رانیہ نے بیت کر ویکھا تو اے اپنے قدم ساتویں آسان

رِ محسوس ہوئے۔ یائے۔ بے بیٹنی کے عالم میں ووصرف اثناہی

وہ۔ علی۔۔وہ علی۔ا می تبیس ہیں اوه خاله کمریزئیس کیا چلو پھر بھی کھبرا کون ی بات ہے بھے تم سے کام تھا۔ ک۔ک۔کیا کیا کام تھا۔

چلور ہے دواہمی ہے تم ہے کام کروانے لگ گیا توا چمانبیں گئےگا۔ پھرسمی خدا حافظ۔ وہ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہتی اگر معدیہ اے ابھی بھی ہلا کرنہ لبتی ۔۔۔ آلی میں مهمیں تحن بارآ وازیں دے چکی ہوں کہاں کم ہو۔ مبیں کچے ہیں جھے بی میں کام ہے بس ادھر عي جاري عي \_

یاالی۔ مجھے معاف کردے۔میرے مولا میری خطائی معاف کردے جھ پررم کردے یا اللہ مجھے یا اللی مجھے ۔۔ مجھے اٹی رحمت سے ڈ حانب لے کانیج ہوئے لیوں سے کی جانے والى فريادي أعلمول سے بتے يالى خوف سےلبريز

جواب عرض 153

عم عاشقی تیراشکریه

جوري 2015

ہیں ہا نکا ہے اور وہ صرب می میں کن کی چھو چھو لا لفظ تو شاید وہ فراموش کر گئی تھی بیٹا کیا سوچ رہی ہوا می رانیہ کے پہلے پڑتے چیرے کودیکھا جہاں بہت وور انگینیاں نظر آرہی تھر

نہیں کونہیں ای مجھے آپا ہر فیصلہ منظور ہے امی اُس کے سر پرمجت سے بھوسہ دے کر دعا کمیں دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لکیں اور رانیہ وہی پرمیٹی علی کی بادشا ہت کاجمنو اپنے کے خیال سے موہونے گئی۔

آ بی کالبنگا کہاں ہے سعدید کی آ واز پھراُ کے بعد ابدکی آ واز

سعدیہ پانی بلاؤ بیٹامہمانوں کو پوچھو کچھ اور یا ہے۔۔ پی خال تھیں۔

چاہے۔۔ یہ خالہ میں۔ عباس صاحب رخصتی میں تعوز اوقت رہ گیاہے آپ اپنی بنی کو بلوا میں پارلر سے میہ تایا ابو بولے تھے ہر طرف شور اور خوشیوں کا ہنگامہ ہر پاتھا اور آخر نکاح کی گھڑی آئی گئی تھی۔

آپ کوعلی ہمدانی قبول ہے اس نے ایک بار پھر ہمدائی کے نام کونظر انداز کیا تھا اور قبول ہے قبول ہے کہ کرعلی کے سنگ روانہ ہوگئی تھی اور پھر ایک ایک کر کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہوتے گئے اے علی مرتضی نبیل طاقعا اور اس نے علی مرتضی کوتو ما نگائی نبیس تھا اس نے تو ہمیشہ علی کو ما نگا تھا اور اے علی ال گیا تھا۔

آج اس کا دلیمہ تھالیکن گھر کا ہر فر داشک بار تھا عباس صاحب سب کوچھوڑ کر چلے گئے تھے اور اے کیا ملاتھا صرف دکھ۔

ابوزندہ تھے تو جسے وہ بھی زندہ کل تھی اور ان کے جاتے ہی خوشیاں بھی جسے روٹھ گئیں تھیں رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ آج ابوکوگرزے ہوئے تیسرا دن ا پی بتا می دولیا سوچے لک ی ہوائی ہے ہاتھ میرے چہرے کے آگے لہراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میں ہی سوچ رہی تھی کہ واقعی چاہئے جانا بہت دلفریب ہوتا ہے۔ آپی احمد بھائی آئے ہیں ۔سعدیہ نے پکن سے آواز لگائی۔

احمد علی کا چھوٹا بھائی ۔۔علی سے دابستہ کوئی بھی رشتہ ہواا ہے تو سوچ کر ہی تقویت ل جاتی۔ آؤاحمہ کیا کھاؤ گے۔ا جار گوشت بنار ہی ہے ہماری ہویٹ سسز۔

نہیں نہیں رانیہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے اصل میں مجھے خالہ سے بات کرنی ہے ای نے پیغام بھیجا ہے میں ایک بار پھراٹی خوش رنگ دنیا میں پھول چننے برک کئی میں اور احمدای کے کمرے کی طرف جارہے تھے جب ای کی آواز من کراحمہ مجھے اور میں اے دیکھنے گئے۔

ار نہیں کسی نضول رسم کی ضرورت نہیں۔ جی جی عباس صاحب کے خیال میں بھی سادگی سے سکلے ہفتے رضتی کی رسم کرلیں مے کیوں کرڈا کٹرنے منتقت سے منع کیا ہے عباس کو۔۔۔ ہاں جی یالکل ٹھیک کہا ہے رانیہ سے علی کی ہات کرلوں گی آجے او کے ہائے۔

ای فون بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ جھے دیکھ کر ان کے چیرے کے رنگ بدلنے لگے۔ امی جان کہا بات ہے میں جودل ہی دل میں خوشی ہے پھو لے بیس ساری تھی تو ای ہے یو چھ لیا

موں سے پہو ہے دل جارتی میوان سے یو چھریا ارے بھائی کیا جلدی ہے بتا دیں کی خالہ آ پکواحمرآ نکھ میں شوخی لے کر بولا۔

جاؤران بنائم جائے لاؤامی نے احمد کو محورتے ہوئے عم صادر کیا۔

احمد کے جاتے ہی ای نے رانید کو کھانے کی بیل برمخضر بتایا کہ تہاری پھوپھونے علی کے لیے

جواب عرض 154

غم عاشقی تیراشکریه

2015

طرف می ای کو پرسکون دیکی کردہ فقدرے کر وہ جمرانی ہے ان کے پاس دیکے کمل کے گداز تھے پر بیٹر کی۔

امی ایک بات پوچھوں اس نے تغیر تغیر کر الفاظ ادا کئے ۔انہوں نے آئٹھیں کھولے بغیر بی اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔

ای آپ کوملی ہمدانی کے اس نیسلے نے کوئی تغیمی تو نہیں پہنچائی وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہد

نہیں۔۔ای نے ایک تک سے جواب دیا۔ ادر پھرخود ہی اس کے اندر کی خاموثی کوتو ژا تفا انہوں نے خو دہی بات جاری رکمی تھی دہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور بات علی مرتضی نے پیت کروایا ہے۔

رویا ہے۔ اور آج بی علی تہارے لیے کوئی پر پوزل لا رہا ہے اور ایک بار پھر تمہارا گھر آباد ہو جائے گا انشاء اللہ تم ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ گی تم جاؤ آرام کر دعلی آتا ہی ہوگا۔

دین ائیر پورٹ پررضوان جو کہنے کواب اس کاشو ہر تعالی کے ہمراہ ٹی زندگی کا آغاز کرنے جا ری تھی پاکیزہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا وہ خاموثی تھی اوراب اے ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا تعارضوان اے پاکرخوش تھا وہ جوش میں اے اپنے ماضی کی یادیں بتار ہاتھا۔۔۔۔

معمین با ہے رانیہ می اللہ کے بعد علی کاشکر گزار ہوں اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں کنوارہ ہی دہ جاتا۔ پاہا ہا۔اور پیرخوشی ہی فضاء میں قبقیہ بلند کر کے اس نے ایک بار پیرا پی بات کو مکمل کرنے کی سمی کی۔

تم بھی بڑی شے ہو یار تہمیں ماصل کرنے میں مجھے دی سال لگ کے تہارے مجوجا تھااور علی مرتفعنی عی تھا جوائے کی دے رہا تھا۔
ووکوں رانہ کومجت سے لبریز تسلیاں دے
رہا تھا دہ بھی سجھ بی تبین کی آخرا ہے اپنے کھر آنا
ہی پڑا تھا اور دہ آگئی غیر متوقع طور پریہاں کی نے
اسے دو بول کی غیر متوقع طور پریہاں کی نے
پیوپیو تھیں اُسے کس ممناہ کی سزال رہی تھی
اور بتا بی تبین کہ کب تک اے بیسز اجھکٹی تھی۔
اور بتا بی تبین کہ کب تک اے بیسز اجھکٹی تھی۔

آپ کیلئے جائے بناؤں سردی محسوں کرکے
اس نے پوچھاتھا پھر وہ ہی سردلہد پھروہ ہی ہے
مبری وہ کٹ کررہ جاتی جب اس نے گھر میں خوش
خبری سنائی تب بھی لہج ویسے ہی کاٹ دار ہے
اور پھر پاکیزوینے جنم لیاجیسے و کھے کرائی سعدید
اور وہ خود خوش تی اور کی کے چبرے پرخوشی کا کوئی
تاثر تک نہ تھا۔ وہ زوردار تھیٹر جواس کو بغیر کسی خطا
کے کھاٹا پڑا تھا۔ وہ زوردار تھیٹر جواس کو بغیر کسی خطا

علی میرے یفین کریں میں نے بھو بھاجی سے ایسا کھینیں۔۔

بگواس بند کروانی ورنه اس کوکوژ اکرکت سمیت اُ تھا کر با ہر پھینک دوں گایا در کھنا

مواس کرتی ہوتم یہ تو تہاری کراؤ توں کا نتیجہ ہے مجمی وہ اپنی کمل کرکے جا چکا نیما اوروہ بے بیٹنی کے عالم میں بس اُسے جاتا ہواد نیمتی روگئی۔

کیا میرے کی کے ساتھ غلط تعلقات تھے بھی نہ تھے والے طوفان کواورائے اندرکی ویرانیوں کو سوچی روگئی وہ تو جاتی بھی نہ تھی کہ کون ساراز افشا ہونے والا ہے اس کی آ تھوں سے بہتا پانی اور ذلت آ میز چسٹوں سے آلودہ و جودوہ بس اتنا جانتا جا ہتی تھی کہ آ فراس سے کون می خطا سر ذرہوگئی ہے جسکی سرانے اُسکے وجود کو چھنی کردیا تھا۔

آج کتنے بی دنوں بعد دوای کے کرے کی

غم عاشق تيراشكريه

جواب وض 155

آئی پلیز پھو پھوتم ہے ملنا جائی ہیں دوسری
طرف سعد بیالتجا وکر دی تی۔
اس نے سعد بیاک سوج کر بتانے کا کہدکر فون
د کے دیا تھا اور پھر رضوان کے اصرار پر دو پاکستان
پھو پھو کے گھر پر تھی مجھے معاف کر دو۔ رانیہ۔
لیکن پھو پھوآپ کی خطا ہے کیا۔ دو تذبذ ب

میں نے تمہاری ماں کو دکھ پہنچانے کے لیے بدسب کیا تھا مجھے معاف کر دو بیٹا میں نے جان یو جھ کرتمہیں علی پرمسلط کردیا تھا بیٹاتم بھے معاف کر

میں نے آپ کومعاف کردیا پھوپھو ادر پھر پھوپھواور ان کے بعد اس کی اپنی جنت بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی احمد اور سیدیہ کا رشتہ طے کر کے ای بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں تھیں اور ایک بار پھروہ و برانجوں کی دہلیز برخی ۔ مما پلیز مجھے یہاں سے نے جا کمیں پاکیزہ کی التجاہ پر اسے ترس آنے لگا تھا رضوان تمہیں ہرگز برداشت نیس کریں کے جان ۔

میری بنی الله تمہارے نعیب المجھے کرے پید نہیں تمہارے نعیبوں میں کتی تفوکر ہیں آتی ہیں۔ سعدیہ کی رفعتی کے بعد پید نہیں تمہیں کہال رہنا ہے ہمارے ساتھور ہے کی ہماری بنی ایک دن کھلے درواز ہے ہے رضوان الدرآیا تھا۔ اتر حرور کے میں کونی میں میں ایک اتھا۔

ہاتھ جوڑ کروہ پا گیزہ ہے معالی مانگ رہاتھ اور پھرخود جا کر سعدیہ کی رفعتی کے لیے اسے شاچک کروائی۔ سعدیہ احمد کے سنگ رفصت ہوگئ تھی وہ تینوں زندگی کے اک نے سنر پر چلنے تھے مما میں ان کو کیا کہہ کر بکاروں۔

جان جگرتم مجھے زیادہ در نہیں بار سکو می رضوان کے جملے پر جسے راند کتے میں آگی می۔ او کے راند ۔ میں یا کیزہ کی شادی کردوں گا اور پھو پھوکو تمہارے خلاف کرنا بھی ایک صدور ہے کامشکل کام تھایار علی نے بہت مشکل سے تعبوریں تمہاے سرال تک پہنچائی تھیں ۔۔۔ تم بکچے تو بولو۔

علی مرتضی نے آپ نے اتی مدد کی۔
اوہ یہ تو تمہیں بتایا ہی نہیں علی فا نقہ کود کیے کر
ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور جھے تم تک فیڈنچ کے
لیے اس کا سہارای کا رآمہ لگا اور فا نقہ میری لاؤلی
اور اکلوتی بہن کا رشتہ ای شرط یہ طے پایا ہے کہ تم
جھے ل کئی ہواس کے اندر کیجہ ٹوٹ کیا تھا رضوان
ابھی بھی بول رہاتھا گروہ سن نہیں رہی تھی۔

ہلو۔ رانیتم تھیک تو ہو۔ پلیز مجھے ریٹ کرنا ہے۔ او کے تعلیک ہے تم آ رام کروکل ملتے ہیں وہ کمرے کی بتیاں بچھا کرشب بخیر کد کرسو کیا تھا تمر شایداس کی نینداز گئی تھیں۔ شایداس کی نینداز گئی تھیں۔

اس کے کانوں میں آواز آئی برسوہمیں بازار جاتا ہے فا نقد کی ایم ایس کی کمپلیٹ ہوگئی ہے اوروہ آری ہے

آری ہے اس کی شادی کی ساری شاینگ تم کوئی کرنی ہے اور پھر ایک ماہ بعد وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بی ہاتھوں فاکھ کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا جس کے سنگ رخصت ہونے کے بڑاروں خواب اس نے اپنے لیے دیکھے تھے۔

على مرتضى تم نے میر ہے ساتھ کیا کرویا۔
اپی خوشیوں کو پانے کے لیے تم نے میر ہے
سرکی جا در جھے ہے چین لی لیکن کوں وہ جب کوئی
جواب نہ پائی تو بس خاموش آنسور وکر چپ ہو
جاتی تھی وہ زندگی کے مجموتا کر کے اب اسے
گزار نے میں تیا مت محسوس میں کرتی تھی کہ ایک
بار پھرا ہے یا کتان آنے کا کہا گیا۔

جواب حرض 156

غم عاشق تيراشكريه

20150,52

conied From

ئے تو بار کو رخ ہے کا لا عل نے فرال کو ایتا مقدر بنا لیا اک تیرے دم ے عی میرے چن می بار می تم كي كے ك جھ كو خزاؤں نے آ كي قدموں سے وحول بن کر جو لینے لگا عمل کاٹا مجھ کر آپ نے دائن چیزا لیا یہ بھی کیا ادا تھی کہ پہلو میں فیر کے ريكما يحد كر تر ايتا چيره چيا لا ہم بھی ترے ہیں میں عل رہے تے ہم تقیل ب جاب تو نے اپنا علی محر کیوں با لیا دو فض خوب نعیب ہے میری نگاہ میں جس نے کم حیات کو دل سے لا لیا ایا تو یہ اصول ہے جہاں عمل آک جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا ١٠٠٠ - تي چناني آي-١١١

مور کیا جی نے بھے ایک نظر عی اب کک مجل ملکا ہے میرے دیدہ تر می اک عمر سے ہے جس کو بھلانے کی تمنا آرام ے رہا ہے مرے دل کے عربی یج را یک اور ای ای ای ای ایاد تخفیف نبیں ہو کی بیرے درو مجگر میں کوئی بھی سر منزل مقعود نہ پہنچا کھنے کو تو ہو توگ کے جھے کو سنر میں ال واسطے كم كما ہے الفت كا صل مى شر کے بھی تو وہ حرف میں اس لفظ بشر میں تسکین کہاں کمتی ہے پرولیل عمل آئ آرام و کون لما ہے مرف تیرے عل در سے ١٠٠١- تيد چناني آي-١٠٠٠

2015/3/2

جواب عرض 157

بہت جلد رانیہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کہا کہ خوشیال میری منتظر ہیں اب وہ سفر پر روانہ ہو کے تعے بظاہرتو بہ سفردی کا تھا مگردرحقیقت بہ خوشیوں کا

ان چرے کو اپنی اشکوں سے دھو لیتے میں ہوجائے در تو منزل کو کھودتے ہیں ابيخ جيون مي تهيل إلا مجى كوكي سايا ہر بار آی کے بودے کو بو دیتے ہیں آج بك وكه نه ديا مجه كوان عزيزول في جو ما گول ملائنين جو نه ما گول تو ديته جي اب تو حمران ہوں میں جیون کے زالے کھیلوں المبيل جھکا يالہيں گراوہ ويتے ميں بھلاؤں میں کیے گزرے ہوئے ماضی کو کرن یادآتے ہیں وہ کھے تو رو دیے دی سور کرن۔ پتولی

1.5

جس جلے ہیں جی سنے آماں سے پوچھ لوم ب چور کے اپنے ال جہاں سے پوچھ لوتم مرجمائے ہیں قسمت کے مکثن کے مجی بودے نبیں مکواہ بہاروں ہے بوستال ہے یوچھ لوتم منكل ب ميراجينابرسانس أكلي مجھ میں مرا کھ بھی نیس بت ب جان سے ہو جو او تم جس نے بدلی دنیا میرا جیون بدل دیا کرن ان سارے سوالوں کومیریاں سے یو چھلوتم کشور کرن بتو کی

چند کموں کے لئے باتھ نمانے والے تو نے مجھے مزل سے بہت دور چوز بیا \$ = V = 3 = 3 = 3 = 1 تیرے انداز وفا نے میرا دل توڑ دیا 11-2-081c1..... غم عاشقی تیراشکریه

### کون بے وفا

#### - يحرير - عابدشاه - جزانواله - 0300.3938455

شمرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کرآپ خبریت ہوں گے۔ آپ کی وظی تمری میں آج مجرا یک سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں بہسٹوری حقیقت برجی ہے امیدے کہ آب اے جلدشائع کر کے شکر بیکا موقع دیں مے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہے زعد کی ۔رکھا ے برایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت اوٹ چکا ہے کامران کی خواہش ہے کداس کی کہائی جلد از جلد جواب عرض کے صفحات کی زینت بے قار مین دعا کریں وہ زندگی کی طرف اوٹ آئے امید ہے کہ قار مین کوید کہائی بہت پسندا ئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی یا لیے کو د نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شال تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل تھئی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذہبددار نہیں موكاراس كمانى عراكيا كجهد بية أب كويز صف كي بعدي يده يطاكار

نه لفظون كالبونكاتا نه كمّا مِن بول ياتى مين ميرے درد كے دو كواتے دونوں بے زبال

> سی میں آپ کے سامنے ایک سٹوری بیان کررہا ہوں جو تی ہاس لاک نے جمعے سائی ہے اور التجا کی ہے کہ بھائی میراورد شائع کروا دو می آپ لوگوں کے آگے بیان کرر ماہوں آپ لوگوں نے فيصله كرنا ہے كەكون بے وفا نكلا دونوں ميں ميرى دعا بكالله كى كاتعالياندكر عجوال لاكى كے ساتھ ہوا ہے پیونہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اپنا ینا کر چھوڑ جاتے ہیں کیوں اپنانے کا احساس ولاتے ہیں کول جموٹے خواب د کھاتے ہیں کیول ا کلے انسان کی زندگی جاہ کرتے ہیں آخر کار ایسا كوں كرتے بي كول است برم بيں۔آ ہے اس کی زبانی سنتے ہیں اس کی در دمجری داستان۔ میرانام مینی ہے می ایک اچھے کمرانے ہے تعلق رکھنی ہوں میں اپنی زندگی میں بہت خوش محی

کیونکہ مجھے کسی کی فکرنیس ہے محمر میں سب مجھ سے یہت بیار کرتے ہیں اور میں این گھروالوں سے یں اپنی زندگی بہت خوشخالی ہے بسر کرری تھی مجھے دنیا کا لول پی تبین تھا میں نے آ تھویں کلاس تکب تعلیم عاصل کی ہے اس کے بعد میں نے یو حالی حچوڑ وی ول جر گیا تھا۔

ایک دن ہم سے کمروائے کزن کے کمر جارے تھے وہال سے والی آیتے ہوئے راسے میں اچا تک بہت تیز بارش ہونے لکی موسم میلے ہی خراب تھا ہم بھیگ گئے آس یاس کوئی ایس جگر تہیں تظرآ رین تھی کہ ہم چند منیٹ رک عیس دور تک پچھ تظرفيس آر ما تفاويران جكه يحى جم بارش من ي پيدل سِفر کررے ہے کائی دور کئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا کر نظر آیا ہم نے سوچا جب تک بارش میں رکتی یہاں بی آ رام کر لیتے ہیں ہم کھر کے قریب آئے اور دروازه کونوک کیا کافی در تک کرتے رے مجر جاكرة وي بابرة ياجم في كبا

2**015**(1)?

جواب عرض 158

خودواري

ابآب مارے كرآ بالازي ـ میں نے کہا تی ضرور آؤں کی اس طرح وہ ایے کر چلی کی اور میں اینے کمر کاموں میں معروف ہوگی۔ ایک محنشہ بعد صوبیہ کاسیج آیا۔ میں اپنے کھر چینے گئی ہوں کائی ون کزرجانے کے بعد میں اپنے کھر پہنچ کئی ہوں کانی دن گزرجانے کے بعد میں اپنے ابوکو لے کرمیو ہے کے گھر جاتی ہوں تعور کی دیرو ہاں رہتی ہوں پر کمر آنے کی اجازت کتی ہوں آئے موبیکا بعانی گھر میں تبین تعاای طرح میں دایس آگئی۔ منح آنی نے لا ہورائے کھر جانا ہوتا ہے تو وہ تاری کرری ہوتی ہے اور جھے بھی ساتھ جانے کا لبتی ہے۔ میں تیار ہوجاتی ہوں پھر میں بھی اپنی تیاری کرنی ہوں ساتھ جانے کے لیے رات نو بیج ہم نے روزانہ ہوناتھا میں نے جانے سے پہلے صوبيه كرينج كيا كه مين لا جور جاري جون اين آيي كے ساتھ ان كے كر آ كے سے جواب آتا ہے۔ میں نے کہاویسے برموبد كيمر ي كا آمات كدآب و جارى ہو ہاراكيا بے گا میں نے کہا کیا مطلب۔ مجھے شک ہو گیا کہ یہ صوبیٹیں ہے میں پھر کال کی آگے ہے کال انبینڈ نہ ہوئی بل جاتی رہی نچر میں ووسری یار کال کی کہ صوبیہ نے کال یس کی تو میں نے کہا۔ تم نے تو کہاتھا کہ موبائل میرے یاس نہیں بوتا ہے بھائی کے یاس ہوتا ہے تو چر۔۔ وہ جلدی ہے بولی اب میرے پاس ہے۔ یں نے کہا۔ میں لا ہور جار بی ہوں۔ وہ یولی ۔احیما جاؤ۔اور میں نے کال بند كردى \_ اور تعورى دير بعديج آياكه من آب س

مسافر ہیں کچھ دریتک رکنا جائے ہیں انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ ہم ان کے گھر چلے گئے ابواور وہ آ دمی آ کہل میں با تمیں کرنے لگے اللہ کا کرم مجھ پرایسا ہوا کہ وہ میرے ابو کا نیچر نگلا ابولوگ کافی با تمیں کرنے لگ گئے۔ ابولوگ کافی با تمیں کرنے لگ گئے۔

ان کے گو میں ایک لڑی تھی جس کا نام صوبیہ قادہ میری دوست بن گئی جھے ہے بہت ساری یا تمیں کرنے لگ کئی پھر دہ چن میں چلی گئی ہمارے لیے چائے کا انظام کرنے اس کے ساتھ میں بھی چلی گئی اس کی مدد کرنے اس نے مجھے کام نہیں کرنے دیا اور ساتھ بیٹھنے کا کہا میں بیٹھ گئی۔

پر ہم لوگوں نے جائے وغیرہ پی اتی در ہیں بارش بھی رک کی تھی ہم نے اجازت جائی اورجانے گئے جاتے وقت میں نے صوبیہ کانمبر مانگا تواس نے کہا کہ میرے پاس تو موباک نہیں ہے میں اپ بھائی کا نمبر دی ہوں اور تم بھی اپنائمبر دے دو تا کہ دابط دہے ہمارا میں نے اپنالو کانمبر دے دیا اس نے مجھے اپنے بھائی کا نمبر دے دیا۔ ای طرح ہم کھر آگئے میں گھر آگر صوبیہ کو تیج کیا تو آگے ہے جواب ہیں آیا تھوڑی دیر بعد جواب آیا

ہاں مینی خیریت ہے کھر پہنچ گئی ہو میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا کہ شکر ہے اک طرح ہماری یا تیں ہوتی رہیں دوتی کافی بڑھ گئی۔ایک ون میں نے صوبیہ کو کہا ۔آپ ہمارے گھر آؤ۔

وہ کہنے لگی۔ نمیک ہے کل آ دُں گی سکول ہے چھٹی کر کے۔

صوبیہ ایک سکول میں پڑھائی تھی ادراسکا بھائی بھی دونوں نیچر تھے دوسرے دن صوبیہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آئی کانی دہر بیٹھی رہی پھر وہ چلی گئی۔ میں نے اس کے بھائی کو پہلی بار د یکھا تھاصوبیہ نے جاتے وقت بجھے کہا۔

جوارع ض 159

خودداري

ایک بات کروں اگر براند مانوتو۔

یں نے کہاتم بات تو بتاؤ علی بولائمیک ہے تھوڑی دیر بعد علی کاملیج آیا آئی لوہو میں تم سے بیار کرتا ہوں میں نے جواب دیا میں جواب نہیں دی علی کو لیکن دل میں بہت خوش ہوتی ہوں آئی جلدی مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی جنتی عیدکی ہوتی ہے علی بار بار مہیج کررہے تھے

جواب دو۔۔جواب دو میں کہتی ہوں علی میں آپ کوکل جواب دوں گی سوچ کرعلی نے کہا۔

ٹھیک ہے وے وینالیکن اٹکار نہ کرناکسی کی زندگی کا سوال ہے

میں نے کہا تھیک ہے پھر کال بند کردی ہوں اور میں علی کوخود وا ہی ہے۔ اسے دیکھا ہے وہ ہمارے وا ہی گئی کے بول کے میں علی کوخود وا ہی ہیں گئی گئی ہیں گئی ہیں کو ساتھ دوسرے دن پھر علی کال کرتا ہے میں لیس کرتی ہوں اور بات کرتی ہوں علی کرتا ہے میں لیس کرتی ہوں اور بات کرتی ہوں علی کہتا میر ہے سوال کا جواب دو میں نے کال بند کر کہتا میر ہے سوال کا جواب دو میں نے کال بند کر افغا ای طرح ہماری ووتی محبت میں بدل می تھی ہماری ووتی محبت میں بدل می تھی ہماری محبت میں بدل می تھی ہماری ووتی محبت میں بدل می بیاری تھی آتے ہیں گئی ہوں ویاں میرا دل ہی تبیی آتے ہی میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بدکہ میں نے میں سے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بدکہ میں نے میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بدکہ میں نے میں بیاری کی یاد ویک میں نے میں ہماری ہ

جناب میں گھر واپس آگئی ہوں۔ پھروہ بہت خوش ہوااور بولا شکر ہے آپ واپس آگئی ہو۔ پھر بولا اگر میں ایک بات کروں تو براتو تہیں مانوگ میں نے کہا۔ نہیں آپ کریں بات پھر علی بولا بینی میں تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں یہ میرے ول کی خواہش ہے انکار مت کرنا جا ہتا ہاں کہو۔ میں نے کہا۔ جواب آیا میں علی بات کررہا ہوں ۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کرو۔ کیا بات کرنی ہے۔ ووبولا کچھ پوچھنا جا ہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کو چھن سے کیا اے کرنی ہے۔

و و بولا ہو ہو ہیں ہو ہیں ہوں۔ میں نے کہا۔ جی پوچیس کیابات کرنی ہے۔ علی کہتا ہے کہ تمہاری تعلیم کمنی ہے میں نے کہا میں آٹھویں پاس ہوں علی کہتا کہ افسوس کہ اگرتم میٹرک پاس ہوتی تو میں تم کونو کری لگوادیتا

میں نے کہا۔۔۔ کی آپ کوشکریہ مجھے نہیں کرنی نوکری۔۔ پھر کافی ویر بارگرتے رہے تھے علی میرے ساتھ یہاں تک رات کا ایک نج جاتا ہے ۔ تو میں نے پھر علی کو کہا

یویں کے پری وہا
میں رائے میں ہوں سفر میں ہوں او کے
بائے پھر بات کروں گی۔ تو علی نے کہا۔
اُسے پھر بات کروں گی۔ تو علی نے کہا۔
اُسے کے بعد میں سو جاتی ہوں مبح ہوتی تو
دیکھتی ہوں موبائل کی بل پے گذنا ئٹ کا مینے آیا ہوتا
ہے علی کا جو کہ صوبہ کا بھائی ہوتا ہے بھی آگے ہے

جواب دیتی ہوں۔ گذنائٹ کا پھروہ مجھے علی کہتا میں آپ کو ایک بات کہوں۔ میں نے کہا بولو کہنے لگا۔ ہم دوست بن جات ہیں

میں نے کہا۔ کیوں بولا۔ ویسے بی۔

میں نے کہا تھیک ہے کر لی دوتی ہم دوست بن جاتے ہیں بلکہ یہاں تک بہت اجھے دوست بن جاتے ہیں ای طرح ہماری دوتی ربی ہم ہر روز ڈ چیروں ہا تیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بھر ایک دن علی مجھے کہتا کہ بینی میں تم ہے ایک ہات کرتا جا ہتا ہوں بہت دن سے لیکن کرنبیں یار ہاسوچ ر ہاہوں کہتم جواد دوگی

جوري 2015

جواب عرض 160

خودداري

#### بوسف دردی نارووال کی شاعری

کون کہتا ہے ہم کو وفائمبیں آئی اے یہ کہتے ہوئے حیاء بیں آئی باتھ تہیں افعاتے ہونٹ تہیں یے وقت کی برسات نے ہھگو دیا بلك كراس جراع مين ضيا بني ونياول يرستول كواحيمانبين مجحتى یہ جانتے ہوئے بھی ہم کو جفائبیں شدیت گری ہے آج مسج مسج میں اور سی طف سے ہوا مہیں آلی جب آرز دکھی محبت کی تب عم ہی جبتی کے موت ہوں تو قضا سالوں سے جمع کررہا تھا فقیر جو کمائی بس ایک رات دروازے کو نہ گائی كنذى ــــ بوسف دردی ناروال

بھر جھک کر کرنا سلام یاد آتا ہے ميں جب بھي دينا حامون صفاني وابسة عاند سارے جیے ہیں سارات وابسة وابسة جفاستم حقارتمل بے رقی اور عدواعل ميرے ظالم دوست بيں ايسے ایے آلات سے وابستہ بیلی کہیں بھی جیکے گھٹا کہیں بھی يمائ آتکھوں کا منظر ہوجائے برسات وابسة

ماضی احیما تھا نہ حال احیما تھا ججر راس آیانه وصال احیما تما تونمی تبین رکھتا ونجیبی زمانہ اجمي تك تراحس وجمال احماتما وہ طیش میں پلٹا ہے وفا ہے کون میں مسکرا کے بولا سوال احیما تھا نہیں جاہئیں مجھ کو ادھار کی بجهي ميرا لمال احجا تما بھے ہیں جی جیے بوقل و یوانے جن كى يمي رث بزوال احيما قما دہ خود بی کرے گا پوسف اعتراض محبت يقين تونبيل ليكن خيال احيما تعا عشق میں جو جیتا وہ انعام یاد آتا ميرى عزت كابونانيلام يادآتاب لی لوں میں سے بھی تو تسکین مجھے تیری آنکھوں کا جام یاد آتا ہے سر پہ ہے میرے مموں کی کڑی و وپ محنی زلغوں میں کرنا آرام یادآتا

جواب وض 225

## غلام فريدجاو يدحجره شاهمقيم كى شاعرى

سب دکھا وا ہوگا بھی سوچا نہ تھا دکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی تو ژ دے گا بھی سوچا نہ تھا خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی طرف پھر تنہا جھوڑ دے گا وہ بھی سوچا نہ تھا

غوال

کھفواب شے میری آنکھوں ہیں کھے یا لینے کی جاہت کی جاہت کی جاہت کی جاہت کی جید لفظوں ہیں ہی ہے ہے ہیں کہتے ہیں اور آئی جائے ہی اور آئی اور آئی ہی ہوتا ہے اور آئی ہی ہوتا ہے ہی خواب حقیقت ہو جائیں ایک جید کھی ہوتا ہے ہی خواب حقیقت ہو جائیں گئی اور جائے ہیں اپنے جیدے شکداں ہے گئی ہوتا ہے گئی ہی اپنے جیدے شکداں ہے گئی ہی ہوتا ہے گئی ہی ہوتا ہے گئی ہی ہوتا ہے گئی ہی ہوتا ہے گئی ہی ہوتا ہے گئی ہوتا

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ دہ بے وفا ہوتا ہے وے کر وہ آپ کی آتھوں میں آنسو اکیلے میں وہ آپ ہے بھی زیادہ ردتا غلام فرید جادید حجراشاہ مقیم

میں چوٹ عشق کی کھا کر بھی جو مسكرا عن جاويد وہ لوگ صبر كى میری زندگی کواک تماشه بنادیاای \_ محمل میں تنہا بٹھا دیاس نے اليي كياتهي نفرت اس كومعصوم ول خوشیاں جرائے فم تھا دیا اس نے بہت نازتھا بھی اس کی وفاج مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں سے آرا و ہا خود ہے وفاتھا میری وفاک کیا تدر انمول تقامیں خاک میں ملادیا اس ئىسى كويادكرنا تؤاس كى فريت بين شامل عی سیس ہوا کا جھونکا تبجھ کر بھلا دیاات نے

ا پی محبت پہ بہت ناز تھا مجھے اس میں ہوگا دھوکہ بھی سوچانہ تھا میں نے خودکو بھلادیا تیری چاہت میں تو ہم کو بھلاد ہے گا بھی سوچانہ تھا

لو عم لوجھلا دیے کا جسی سوچا نہ تھا۔ دہ ملاقاتیں وہ قسمیں وہ وصدے حرک کبھی آباد کرتا تھا کبھی پر باد کرتا تھا ستم ہرروز دہ ایک نیاایجاد کرتا تھا زبانہ ہو گیا لیکن خبر لینے نہیں آیا جو پچھی روز میرے نام پرآزاد کرتا تھا

برا ہے لاکھ دنیا کی نظر میں وہ ا مگروہ بیار بھی مجھ سے بے حساب کرتا آج چھوڑ گیا مجھے تو کیا ہوا کرتا کرتا مجھے اب بھی محبت ہے ای ذات جو محض مجھے بدنام سر بازار کرتا تھ جو محض مجھے بدنام سر بازار کرتا تھ

تیرے کب ہے جو ادا ہوتے ہیں نفیب ان لفظوں کے بھی کیا ہوتے میں وہاں جائے تجھے مائل لوں گا ہیں تیری یاد جب حد سے گزر جائی میری آتھوں ہے تب آنسورواں ہوتے میں اب کہاں چلا جاذاں اس ول

جواب عرض 226

تیری یاد کے ہر کھے تو برجگہ ہوتے

# را شدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

اس کو دعا کر بینھے بد دعا کرتے

تیری تصویر کو جلانانا ممکن ہے مجھ کو صم بھلانا ناممنن ہے تیری یاد کے سبارے جی لیں گے

سی اور کو بانا نامکن ہے

آخری رسم الفت نبھا رہا ہوں تیری تصوری تھھ کو کٹا رہا ہوں میرے نام ہے بدنام کریں جھاکو دنیا والے راشد تیری زندگی ہے بی میں دور جار ما

راشد طیف صبے والا ملتان

اک بات آخم ہے پوچھوں بولو جواب دو گے یہ حسن یہ جوانی سرکار کیا کرو کے بوننوں کی مشراہت <del>بی</del>وخریدلوں **گا** منظور : وتو بولوانمول دال دول گ

پھول کھلتا ہے کل کھلنے نہیں ویق روح چاہتی ہے تقدیر ملتے نہیں

۔۔یاسر ملک سکان جنڈ انک

یں اور کتنا کرو گے دوستوں بدنام يہلے سے بہت بدنام بيارے ہيں جس کے پیار میں ہم چنتے مرتے اب اس کی طرف مے مارفے کے اثارے پی کسی بتاؤں اور کسے نہ بتاؤں میں 1 Z / Z / Z /

و نیاسکون کی نیزسو جانی ہےراشد

مجھے جا گہا و کھے کر روتے تارے

وفا كر جيمتے جا كرتے كرتے یہ کیا کر ہنچے کیا کرتے کرتے جس نے سوحیا میرے بارے یں الجعاكر بيضي براكرت كرت اس نے کیا محبت میں فریب مجھ

بھلا کر بہنے دغا کرتے کرتے جو وعدول مين حجبونا بهت تقا اے کیا کر بینے جھوٹا کرتے 21

جس نے رسوا کیا زمانے میں ہم کو بلندرت كربيض رسواكرت كرت

جس نے مرنے کی دعا ہم کو دی

آجانا کبھی تم شام سے پہلے م کام ہوجائے گا کام سے پہلے مِن بَعُول جِاوُل كَا مِيخَانهُ سَاكَيْ كَا یہ لوں گا جب تیرے ہونوں سے جام پرواہ نہیں دنی اکی جو کرنا ہے

پیار کا الزام لگائے لزام سے میلے ہر مجھے تیرے منہ سے کولی تسین بات احیمانبیں لگنا کسی کا کلام تیرے

کلام ہے پہلے نہ ملے محبت پر داہ نہیں مجھ کو میر کائی

تيرے نام سے بدنام ہو جاؤن ہدنام سے پہلے ایبا نہ آئے دن میری زندگی میں

خدانه کرے کسی کا نام لوں تیرے

عار مواب نفرتول کے کنارے

اب ہم وشن کے سبارے میں ہم نے سوچا تہیں تھا اپنے بنیں

زندگی میں بیرب عجیب نظارے

جواب عرش 227

#### عثان غني عارفوالا كي شاعري

عمری گزاریں میں نے اپنی تیری ادر تو کہ تھیے میرا انتظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی چلے یار ہوتا اس کے چرے کودل سے اتاردیتا میں بھی بھی تو خود کو بھی مار دیتا دول میں جاہت بھی تو اس کو بے شار Use خفا رہ نہیں سکتا کمہ بحر بھی میں بہت پہلے ہی اس کو یکار لیتا يرول مجھے اس کے سوا کوئی بھی کان نہیں 100 وہ جوبھی کرتا ہے میں سب حساب Un ووسجى نازا نماتا ہے میں جوہمی کہتا وہ جو بھی کہتا ہے میں چیکے سے مان لیتا یہوں مان بيرا عثمان غني عارفوالا بإك پتن قبوله شريف

شوق عشق بجعانا تبعى نبيس حابتا وه ممر خود کو جلانا مجی نہیں جا ہتا اس کومنظور نہیں ہے میری ممراہی اور مجھے رہ یہ لانا مجمی نہیں جاہتا کیے اس محص سے تعبیر یہ اسرار جو کوئی خواب و یکھانا تھی تہیں ول مكر نام بنانا بهي نبيس حابتا تیرا گلا تھا جھ کو تھے سے پیار میں ع ب كريم بارمرا دركارليس تیری آناتھی تو نے جو اقرار کیا یر جھ کو تیرے بیارے انکارلیس معجما تما میں نے بارکو کا نوں کا لیکن جب چل کے دیکھاتو پر کھار یڑھ کے جے تورکھ کے بھول گیا وه ميرا خط تها شام كا اخبارسين جو نشه عشق بخشا ہے چتم بار کو ایها تیری نگاه میں خمار نہیں

اس کی صرت کودل ہے مٹا بھی نہ وصور فرف اس كا جلا مول جے يا مہربان ہو کے بلالو مجھے جاہے مِن گیاوقت نہیں ہوں کہ پھرا بھی کھ یہ مبندی نبیں میری کہ چھیا بھی نہ سکوں ضبط تم بخت نے آئے کلا گھونٹا ہے كەاسەحال دل سناؤں توسنا بھی زبر ملا نبيل جه كوستم كر ورنه کیامم بے تیرے ملنے کی کہ کھا اس کے پہلویں جولے جاکے سلا فیندایی اے آئے کہ جگا بھی نہ اس کی حبرت ہے جے دل سے و حوند نے اس کا چلا ہوں جے یا

جواب وش 228



سوچوں کے دھارے کیا جانے ہم ان کے بعلانا یا میں کے وہ اپنے پیارے کیا جانتے بدلی میں ہم سے نگامیں اپنوں نے میں میرے پیارے کیا جانتے ووسکو بھی جی نہ یا تیں سے جاوید غموں کے دھارے کیاجائے ..... محمد اسلم جاويد فيقل آباد ب چین بہت پرنا گمبرائے اک شام ی رکھنا کاجل کے اک جاندسا آتھوں میں چکائے اور دھوپ کے کھیتوں میں آئی ہے تو ہے اس اس جب میح آئی ہے تو ہے اس کے تارے سینے راکھ کے ایک ڈیٹے راکھ کے ایک ڈیٹے راکھ کے بین ایک ڈیٹے راکھ کے ایک تی بین ایک ڈیٹے راکھ کے آئی تی بین ایک خوال ایک خوال

جب ہوتے تھے تھا پھر اپنے تو ہر بل دل محسوس کرتا تھا اپنوں کو درد گر جب تھا ہوں میں تو کوئی پوچھتا نہیں حال دل میرا نہیں حال دل میرا میشہ جوز تی تھی پچے رشتوں کو گر اب رشتوں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی نوٹ گئی ہوں خود ہی نوٹ گئی ہوں میرانند لاہور غور کی خور کے

ہم درد کے مارے کیا جانے اک شام کی رکھنا کاجل کے جیتے یا ہارے کیا جانے کرشے ہم رات کو آنسو بہایا کرتے ہیں اک جانے ہوئے دو دکھ ہمارے کیا جانے ہوئے کیا ہے کیا میرے دل پہ جو گزری ہے عادت ہی بنالی ہے تم نے تو مجید آگاش کے تارے کیا جانے اپنی کیوں خواب سہانے نوٹ مجھے جس شہر میں بھی رہنا اکتا کے کوں خواب سہانے نوٹ مجھے جس شہر میں بھی رہنا اکتا کے

جمللانی جہاں تلی کے رگوں سے نضائمیں مرکم ہے اور جواس کو پوروں نظر سے چھو کیا ما تم اس فبرتمنا كي خبر لانا جال پر ریت کے ذرے جباں دل وہ سندر ہے گئی جس جهال قسست کی د یوی مخیول می ہے جہاں وعز کن کے لیے بے بے ڈی خودی نغمہ سالی ہے وتمبريم عن يوجهو مارعشمركى یہاں آنکھوں میں گزرے کاروال کی گرد تھبری ہے

محبت برف جیسی ہے یہاں

اقبال عاشقي كوكهال تك نبطاؤل س سمی ہے وفا کے ساتھ میرا نام لکھ بچین کی یاد امی کی گود اور ابو کے کندھے نہ جاب کی سوئ نہ لائف کے پنکے نہ شادی کی فکرنہ فیوچر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑنے وه گھومنا پھرنا وہ بہت ساری موج وہ برعید پ آبنا ابو بھارے کیے کیکن اب کل کی ہے فکر اور ارهورے ہیں سے ومز کر دیلھوتو بہت دور میں ایخ منزلول کوڈھونڈتے ہوئے کہاں کھو گئے ہیں ہم کیول اتنی جلدی برے ہوئے سم ،،،،،،،آصف رکھی شجاع آباد وه مدتول ميل ملاء شيس میں بھی دھوندنے میں تھا تہیں اسے ڈھونڈنے میں گلی گلی کوئی شہر میں نے جھوڑا میں ب نے کہا اسے بھول جا مگر دل نے کہا وہ برا سیں بھولا دوں اے میں بھی اگر

میرا حال ہے یہ کل مجمی آج مجمی جل جاؤب نهاس آرزو میں ہم سفر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولوں کی طرح محطے تو ہم سفر سٰاجوتم نے اک لفظ ہے محبت دیتا ے کی روز ہم مر كبه دو كل ك ان كبيل بات ر اوالی ہے جو روز ہم سفر ہجر کی طویل شب گزری نی ہی ہے۔ نصیب میں آئے گی محرکسی روز ہم ،،،،،،،،،،، ثنا احالا بحلوال تحري تكري كجرمسافر كهر كاراسته بجول كون ب ابنا كون جرايا ابنا ميرا .....عظيم خاك برسول کے انتظار کا انجام لکھ دیا كاغذيه ثام كائ كربحر ثام لكهوديا بمحرى يزى تحقيل نوث كر كليال ر تیب دے کر میں نے تیرانام لکھ آ سان نہیں تھیں ترک محبت کی داستال جوآ نسوؤں نے آخری پیغام لکھ دیا مشيم ہو رہی تھیں خدا کی نعشیں اک عشق نج گیا سومیرے نام لکھ

غزل یوں تو چیتے ہیں جی عمکو بھلانے مِين توبيتا ہوں ذرا ہوش مِين آ ے بھول سکتا ہوں بھلا کیسے ان کی لب ملے نہ اور منگائے کے لیے توجورونھ جاتا ہے زمانہ بھی روٹھ جا<sup>ہ</sup> میں تو شاعری کرتا ہوں تجھ کو اوروں کومرضی سےدل دے سال میرے لیے تیر بنا کے لایا پھر ملی لیوں کو گلاب کے پچھ گلوں کے دی ملاکے لایا پر بھی نہ پوں گا زندگی ساری آخری جام مل کر لایا الي آ تاليس مزه عانم مجھے عامر سارى صراحى ادهر انها لايا .... عام رحمان ليد مہبیں ملیں سے کسی روز ہم سفر نبیل اور بھی دکھ ہیں روز ہم سفر ایشک ہتے ہیں کیوں تنبانی میں مہیں بتا میں کے لئی روز ہم سفر

جواب وص 230

مجر فرق بم میں رہا ہیں

سوچوں کی ڈور جو انجھی تو اسے جے جابا تھا زندگی سے بڑھ کر اہے کیا جھی نہ سکی زندگی جینا میری مجبوری تھی ورنہ میں تو مرنے کے لیے زہر کھا بھی نہ سکی میری ہے بس کی انتبا دیکھو كديس جے يانے كے ليے اپنوكو تیری جدائی میں ایک ایک لمحہ اِذیت بن کے گزرا ہے ليكن ميں اپناد كھ بھی مختبے سنا ندستنی ہوا یہ شم رینا سہنا بڑا مجھے فاصلے درمیان میں براھتے ہی گئے میں اینے دل کی محبت تھے دیکھا ....عابده راني كوجرانواله و کھ کر جے ول کو قرار آئے گا لوٹ کر بھی تو میرا بار آئے گا وہ بھے بھول گیا ہے تو کوئی مات مكر خيال اس كويرابار بارآئ گا میں جانتا ہول اس کے ول میں میرے لیے نفرت ہے مر اک دن دہ میرے پاس ہوکر شرم ماد آئے وہ بھی رود ہے گامیری حالت دیکھ كبتا پرے كا بولوگوں وے بہت

ملنا نەسىمى جدائى توپىلے كى كون كېتا کہ محبت میں وفا ملتی ہے وفا نہ سبی بے وفائی وتو ملے گی كاش كركونى بم سي بحى بياركرتا ہم جھوٹ بھی ہو گئے تو اعتبار کرتا وعدے تو بہت کیے تھے ہے دل ے اظہار کرتا میرے جانے کے بعدوہ غیروں میرے آنے کا انظار تو کرتا ....باليور جانے کیوں جان کرانجان بنا میضا اسکو فرصت بی کہاں حال دل رفته رفته ميري جان بينا بيضا بوه مجعول جاؤںا ہے بیمکن ہی کہاں م میرے در د کی بیجان بنا بیٹھا ہے وہ ،،،،،،،سيد عابد شاه جر انواله

ملتے نہیں ہیں تو کیا ہوا ميرے ول سے تو جدا ميں اک صرف اس کا بی انتظار ہے وه ميرانبين تو مين جي كرئيا كرول وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا ،،،،ايدادعلى عرف نديم عباس تنها غزل ساتھ روتی تھی میرے ساتھ بنسا وہ اک تھی جو میرے دل میں بسا ی میری جاہت کی طلب گار تھی وہ اس قدر دھي ڪه ومصلے په نماز وں ميں وعا کر تي اک لیج کا بچیزنا بھی گوارہ نہ تھا روگ ول کو جو لگا جیٹھی تھی وہ ں بات قسمت کی تھی کہوہ دور ہو گئے ورنه وه تو مجھے تقدیم کہا کرتی تھی ،،، اظهرسيف دکھي سلھيكي منڈي محفل ندسمی تنبائی تو ملے گ

جواب عرض 231

دیکھو کے جب نون کو پیغام میرانہ
پاؤ
تب یاد تمہیں ہیں آؤں گا
ر لوٹ کر ہیں نہ آؤں گا
اگر روز یہ شرقر کچھوٹے کا دل
میراا تنافونے گا پھرکوئی نہ جھ کا
میں آکھوں کو نہ کھولوں گا
تم سے بھی نہ بولوں گا
آخر ای دن تم رو دو کے
اے بیرے اپنوں بچھے تم کھو دو

مشق بھی کیا عجب می سزادیتا ہے آ جائے جواس کی قاری ہو یا دیتا ہے سر بازار یہ دریا پہنچا دیتا ہے عزیز زندگی ہوجس کو نیج جائے سال کی موج مقام دے اس کی موج میں جو مقام دے اس کی موج میں اوسلی پہنچا ما اس کی موج میں اوسلی پہنچا ما دیتا ہے آ جائے جوش میں اوسلی پہنچا ما دیتا ہے اس کی موج میں اوسلی پہنچا ما دیتا ہے اور فقی محتق موضوع جیران کن نہ وغی دیتا ہے اور انہا مزہ می دیتا ہے اور وغیمی دیتا ہے اور وغیمی دیتا ہے اور وغیمی دیتا ہے۔ فقل میں نے کے کوئی تمہیں دغیا ہی سے انتخابی کہا کہ یہ جے تم جا جے ہودہ کیا کہ یہ جے تم جا جے ہودہ کیا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن چوکی موکو کیا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن چوکی ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن چوکی ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن چوکی ہوگیا۔۔۔۔کشور کرن چوکی ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن چوکی ہوگیا۔۔۔۔کشور کرن چوکی ہوگیا۔۔۔

ول نے جیسے تھو کر کھائی درد نے تقام رەضاقت على كونلى محبت تولا ٹائی ہے جس نے اسے ہائے محبت میں آ کے خود کواداس کیا محبت ورود تی ہے ہے محل معلوم ہوا تیری خوثی کی خاطراس حام کو بھی كياتي بم اوركياز مرك نے كام كيا دروازے یہ کھڑا ہوں کی نے بم سے جوہو سکاوش تیرے نام کیا

عرس اک روز جدا ہو جاؤں گا نہ جانے کہاں کھو جاؤں گا نہ جانے کہاں کھو جاؤں گا تم لاکھ پکارد کے جمعہ کو بر لوث کر ہیں نہ آؤں گا تھک ہار کےون کے کاموں ہے جب رات کو سونے جاؤ گے

،،،،،،،عبدالبيارروي چوهنگ

جب میت پہ میری وہ ہو کے افتکبار آئے گا ،،،،،،عامر سبیل جگر ۔ سندری غزل عربجر تکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ

رہا رہا جانے کیالفظ تھے جوہم سے نہ تحریر ہوئے جودن ہے شایدوہ بھول گئے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجھا کرتے

تعے صحراصحرا بحثکتا ہوگا در در پہائکتا ہوگا

موتی یوں ملائی تہیں تہوں ہیں اتر تا اک بار ملا اور بچیز گیا مجھ سے قسمت میں وہ میری زخم جدائی کر اب تو اس کی یاد میں گزرے گی

زندكي

جو جاتے ہوئے تنہائی میرے نام کر میں اپنا آئ اپنا کل تمہارے نام کرتا میں اس جیون کا ہر اک بل تمہارے نام کرتا ہوں لوگ پھولوں سے مجت کرتے ہیں کانٹوں کو نہ یاد کیا میں کانٹوں سے مجت کی پھولوں میں کانٹوں سے مجت کی پھولوں میں باتوں باتوں میں کس نے جب باتوں باتوں میں کس نے

جواب عرض 232

بہائے کرے گا کوئی تم ہے بھرنہ تمهیں پھرایک ایک اپنا بہانہ یاد تمجى جب تو ژۇالے گا كوئی وعدہ بت مہیں میری محبت کا زبانہ یادآ ئے ع مکلے مل کر ہمیں رفصت کیا تفاآب نے جس دم تمیں بھاراوہ آنسو بہاندیاد آئے گا منائے گانہ جب کوئی مہیں ساحل ممہیں یوں روٹھ جانے پر تو تیرا رو معنا میرا منانا یاد آئے گا مسسمين عرام عيل ساحل ریب دل کے اندھیروں میں دعائیں رقص کرتی ہیں اے کہنا کہ لوٹ آئے علقی شام میں اس کا ذکر چیڑوں تو ہوا میں ،،،،،،،،،،،غز السبنم د نيا يور كاش سينے حقیقت ہوتے ہم ہر سينے میں حمہیں دیکھا کرتے

اس كےدرد من قيد تے كرآ زاد ہو ہارا بھی عجیب حال ہے گئی حال مِن خُوش کبیں تمنا د کھ بی اتنے ملے کہ سکھ یا کررو تیری جبیں یکھاتھا کو بھلادے مِرِّخُص سے از تار ہائیں تیرے لیے ہرایک نے مجھ سے کہا تھا کہ تو محلا یہ تیری آ تکھوں یہ علقے سے پڑ گئے ۔ وہ لا کھ ستائے گا نگر اس مخفل کی بحصاتو تونے کہا تھا کہ تو بھلاوے گا نکال لایا ہے الزام پھر برائے تو يديم نے طے جى ندكيا تفاكرتو بعلا بجصے تو تب بھی یند تھا کہ تو بھلا نه ہونگے ہم تو یہ بنسنا بنیانا یاد جواب عرض 233

شاید وه بعیا تک خواب تھا میرا میرے ول میں عجب خوف تما ڈر کئی تھی جیسے کوئی عذاب تھا ایے لگا جیے وہ پرانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھنے ادر کھوئی کئی انِجانے میں دھز کنیں ہوش اڑ اتی س اس انتظار میں رہی کہ ک یوں لگا کہ دہ جمحرا آشیانہ ہے جمرا ندآ کھیجھلی اور نہ ہی ہٹی بے حس می انجانے میں دستک ہوئی رکلی 6 اے ویکھتے ہی کوئی ہوش نہ رہا در د بجري آ ہوں ميں دل بہت روما كيا كجه بوگيا برلحه مين نيا درد تعا تازش دافعی کیا ہے خواب تھا .....تازش خان سمندری غوسل باعتباروت برباعتيار جوكر کو کر بھی اے تو بھی ما کر رو خوشیاں ہارے ماس کہاں معمثل بابر بھی بنے تو گھر آکررویزے گائبیں سی ہے سب الزام این

الجھی میں چھسل نہ جاؤں مجھے لیمی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر میری زندگی ابھی تو بردی غمز دہ ہے ميري جان منجل نه جاؤل مجھے مسابعة على المستعدد المديد عومان كول جا محتے بوكيا سوچتے ہو کھ ہم ہے کبو تبا نہ رہو اور چاند بھی ہے جیسے جانے کو پچھ دیر میں شہنم آئے کی پھولوں بخائے کو نگر کو کھو جاؤ اب سر جاؤ اب سو جاؤ يىسىسىسىشاز يە سىابيوال بھی نونے نہیں میرے دل ہے

اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتو اے دوست مجھے کیوں و کھتارہتا د بوانه منهی تیرا تماشه تو تبیس مول پپ جاپ سہتے رے ظلم وقت میں ڈوک رہا ہوں ابھی ڈویا تو يونجي ميں بدل نه جاؤں مجھے پھر 35

بم بردعا ميل تيرا بيار مانكاكرت كاش زندكي وفاوار بهوتي جم ساري زندگی یونکی نبھاتے كاش كەزندگ مىل لفظ كاش نە تو ہم آپ کے پاس اور آپ J. ،،،الله جواما كنول مت کر مذاق غربت میں کون جارا مجھ غریب کا نہ کوئی اپنا نہ کوئی سہارا بن میے کے بیار نہ مارا ب نہ طلیل تو مجھے اپن جان سے بھی برظلم تیرایاد ہے میں بھولاتو نہیں

یاد کا رشتہ

تفتگو ہو نہ ہو خیال تیرا بی رہتا

بجوم میں تقادہ شخص کھل کرروند سکا مريقين بكرثب بجرندسوك وه مخض جس کو بیجھنے میں اک عمر لگی بيم كر بھے كى كان ہو كا بوكا اپی چند غرایس تیرے نام کرتا جہاں پر نام لکھا ہو تیراو ہی پیشام لوگ بھی اس کومیری اک اوا سجھتے میں افی سادگی میں جب ان ہے کلام کری ہوں جولوگ راہ وفا میں قریان ہو کیے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا ....ما گرگازار كنول مجھے تم سے محبت ہے میری بات کیوں ہے یہ تیری عداوت میری خدا کے لیے کہد دو مہیں جھ سے کہویمی اک بات میری بات سنو کیوں اتنے سنگ دل ہوئے جا کہاں ہے وہ الفت میری بات

نہیں تو حال دل بھی بتا نائبیں جا اک امید تھی جو دل میں وہ بھی بھلائی ہم نے اپنے اربانوں کوخود ہی آگ لگائی : پیار کل بھی نقا اور آج بھی ہے اور رہے نہ جانے کیوں تھے یانے ک حسرت مٹا دی ہم نے تیری بے رقی نے جو بھڑ کا کی تھی غم کی وہ آ گ اشکوں ہے بجھا کی بم نے آج تم نے ایس محور لگائی تیری خاطر دن کا سکون را توں کی نیند محنوائی ہم نے اس زمانے میں پیار کر کے اکثر رحوکہ دیتے ہیں لوگ ہر موڑ پر دل نادان کو بیہ بات مستجماني دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یادیس زندگی گزارنے کی قسم اس کے دل کی چو کھٹ یہ جو جلائی ،،،،،،،، محمرآ فآب شاددوكونه

بارش کی آوارگی نے ہررت بدل ہے جبیں مشکل سے بھولے تھے دہ ر م ے یاد آنے لگے ،،،،،،،،،،،،،،، ين كاظيـ تو یاس ہے تو ہراساس ہے نه بوتو اگر زندگی چھے بھی تہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں ر میری دھر کنوں میں تیرے سوا میں نے جاہا تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بیجا کچھ بھی نہیں کیا خوب و فا کی مزاری ہے تم نے بب بھے ہے یاں میرے پرلکا ..... فكيل احمد قائده آباد كراجي اب جورو مخصے تو تجھی منا نانہیں جا سبدلیں گے دکھا سے سنا نانہیں جا لوٹ آئے گا ضرور اگر وہ میرا ہوا آج سے طے ہوا خود بلانانبیں جا اے جاہا ہا اے جاتے رہیں اس ك دل من كيا بآزماند مطرتو برسادي كي بم اينا پياراي

اس خوبصورت بارش ميس ہم نے صرف مہیں یاد کیا تمہاری ایک ایک اداکو یاد کیا ہے ہر کیے تباری یاد نے ہمیں سمایا تہماری یاد کو اٹی بنایا ہے تہاری یادکوانی یاد میں بہایا ہے ،،، شهر بانوں گرم خاں ، فتح جنگ ہوئی جھ کو محبت تو چروہ روغہ کیا ایک بے وفا کی طرح زندگی میں وہ بھی سے دور ہو گیا وقت مینے سال کی طرح آیا تھا ایٹا بن کر پھر یوٹمی جلا گیا ایک غیر ک طرح آ کے اپنی صورت دیکھا کر پر نوِت کمیا شخشے کی طرح مكراتا بمر دكه من مرجها كيا گلاب کے پھول کی طرح آ کرول میں از کر پھر ہو تکی دور ہو گیا خوشبو کی طرح احالا کرنے آیا تھا بھرزندگی میں جھا گیا اندھیروں کی طرح وه مجه كورات ديكها تاربادن بواتو مجمد نه ديمه سكا جكنوں كي طرح رامجوب مجهكود مكمناتهاايك قامكي نگاہوں کی طرح دنیا کے لوگ بھی د میستے میں بلال کو ایک شکار ک طرح صدا اور دعاے آیا تھا وہ ایک دل کے ساتھ سانس کی طرح دنيامي آكرسانس ليخ ليتح مركيا اور مٹ گیا مٹی کی طرح مسسمير بلال عماى خميسا

اس ك عشق نے تما شامر كيا پر جدا وہ مجھ سے ہو گیا ہے کنول بیشاعری در دمجری نبیس كس كارن بيرتكول سے يارى كس ة حنك جتنے رنگ بحی جاہو زیت ميں تجرلو موت کا ایک عی رنگ نام فور سے آئی دوری تھیک ہے آخر کیون سارے جہاں سے قوس قزح کا رشتہ اپنے آپ سے جنگ بل میں وجمی وجمی بھرنے والی اک سے زیادہ بجوں کے باتھوں میں جمیے کی تیک عمر بیتا دی ایول اور غیروں کے جب اپی تصور بنانا مای کھیکے رہ محصے محصے مِين اك لكيضے والا مجھ كو بنانا مار عرفان اوح وقلم ے آ مے بھی ہے کیا یہ دنیا آئی گ مىرىرى محمر عرفان طك راوليندى اس خوبصورت موسم عن كيا اس بلکی شندی ہوا میں 236 14 12

رخم وے کر بے سہارا میں چھوڑتے م ے بھی میرے دوست میری کہاں بتاؤں میرا تھا تہیں میرا کیا می ہےقست میری بات سنو .....عائشة نور عاشا تجرات مم يارآ ميرے ياس آ جھے فرمتيں یں تمام اب ری کل حک جو تھے سے تعی نہیں میری ہرخوشی تیرے واسطے میری زندگی تیرے واسطے مجھے چھوڑ کروہ چلا گیا نہیں قربتیں دہ میح شام جن میں تھا بھیکتا نہیں میں علی میں تھا بھیکتا نہیں ارم يوم كا تما يد نبین بیکی زلف یار اب نہیں بارشین وه تمام آب اس نے چھوڑا مجھے تو کیا ہوا تو بی مجھ کو اپنا بنا لے نال تيرے دريداب ميں رہوں گانبيں پیرنا مجھے در یام اپ میری ہر کھڑی تیرے نام ہوئی میری زندگی تیرے نام ہوئی میں ہوں ہیں اب کی کا بھی تيرے نام مول مي تمام اب نبین اشکیار میری آنکه اب مرے پاس شیس کوئی عم تو با جحک میرے یاس آنیس



،،،،،،،،بشيراته جنتي بهاول يور التخ ياب بوت تو ك جدالي اب تو مجمر بھی ہمیں لے جاتا ہے ....ایمروکی دیمالپور بالخنذيه بت جمز كاموتم يدمر بوا کے جموعے میرے اندر طوفان بریا ہوا ہرتے ہیں آجوہ ماں ہم یل بل تیرا انظار کرتے ىسىسىمايدەرانى كوجرانوال خوشبولہیں نہ جائے بیاصرار ب اور بدہمی آرزو کے زلف کھولے ،،،،،،،،،اسحاق الجم تنكن يور بچھ کو چھوڑ جائے گی تنہا اس ونیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد عم ملیں ...يسروار اقبال خان مستوكى آؤكسي شب مجھے ٹوٹ كر بھھرتا ویکھو زہر میری رگوں میں اڑتا كدى كس كس إدات تحفي مانكا ے رب ہے آؤ بھی جھے جدوں میں سکتا دیکھو ماریہ ،،،،ابدام علی عباس تنبا منظا منڈی

ہو سکے تو بھلا دینا نہیں تو یادوں کو ،،،،،،،،فبانت على جوكى موتك وبی ہوا نہ تیرا دل مجر کیا جھ سے من نے کہا تھا یہ مجت میں جوتم ....نلام فريد بجرو شاه تيم ساهل يوروي بوم جوم ب مد ہوش بانہوں کو بد بتلانا جا ہے سىسىسىرانا يابرعلى ناز لا مور جن کی مجھوں میں ہوں آنسو ابيل یانی مرتا ہے تو دریا بھی امڑ جاتے مىمىمىمى ئۇبىيە خىيىن كبولد روز میرے خوابول میں آتے ہو میرا ول اب جلاتے ہو کول ،،،،،،،،،،،سيف الرحمٰن زحمي تمبارا كيابكازا تماجوتم في توزى بينكثرا مين نبين لون كالمجصے تو دل بنا ، جمادظفر بادي مندي بهاؤالدين کسی چرے کو حقیر نہ جانو دوستو یہ سب رب کا نات کی مصوری

نہ روسلیں گےتم بن مکرتم یاد رکھنا جائمي بعول جائي ں اگراحساس ....سيد جمراز حسين سکی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ فراز ہر مجبور مخض بیوفا نہیں ہوتا ،،،،،،ایم واجد للحورا سابروال میری آنکمیں جیشہ میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کونکہ تم میری آ تھوں سے بہت دور ہو اور دل کے بہت قریب ،،،،،،،،، ۋاكمرْ ايوپ اوشامحر مخقر محبت کا مخفر انجام J. - p. 6. 9. - 75. 7 المسامان مونو كوندل جهلم پھول بھول سے جدا ہے شاخ میں تم سے جدا ہوں مگر دل ہے ...،،، ذولفقارتبهم ميال چنول اب تو درسيني كى اتنى عادت موكى جب ورد مبیل مل تو ورد ہوتا ہے .....عافه کوندل جهلم بہت مختصری رہ کی ہے جینے کے لیے زندگ ایل ضافت

جوار عوص 237

FOR PAKISTAN

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رارمضان اختر آباد عمر ساری تو بہت دور کی بات ہے اك كمح كے ليے كائل وہ يراجو ،،،،،،، ملک وسیم عباس قبال بور تم آج ہو چل سو چل جلتے رہو میں دھوال ہول بر آ کھ کونم کرتا ،،،،،،،،،،،،، ثناا جالا بحلوال ول جمي کيا ہے عجيب چيز ہے ياسر جے جا ہے زندگی جرای کا طلبگار ر ہتا .....یمجمہ یا سر تنبا سلطان خیل تیری یادآئی ہے مجھے راا دِی ہے تنالی بھی کیا چیز ہے یہ کسی سزا دیق ....،میرژنبهم گوندل تنها چک عالم ا بی زندگی میں مجھے شریک می مجھنا كُوَلَ عُمْ آئِةً وَجِهِيرٌ بِكُمْ مِجْهِنَا ویں کے براف ہر کھڑی تم مسکرا کے کفے ہزاروں میں مرف مجھے اینا دوست سمجھنا مىسىسىسىسىكى خادم جنك لٹ گئی سر بازار وقا کی ا**پو**نگ بك ي بي بم ي فريب كي زيور ،،،،،،،،،،اشفاق مرقی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو و نیا ہنس ہنس کرملتی تھی جب دل کی نستی اجز کنی تو دوست کنار و کرتے میں ،،،،،،،،، محمد ذیشان اٹک

كداك مدت ع وعوندر بابول ....عثمان عنى تبوله شريف قست ہے ملتے ہیں زندگی کے سنجی رنج و عم گلزار آرز و ہوتو بچھڑتے نہیں دل میں ،،،،،ماغر كلزار كنول تورث عباس وه زهر دیتا تو د نیا کی نظر میں آ جا تا کمال کی سوج تھی اس کی کے وقت پر دوا نه دی ....عثمان غنی تیوله شریف منزل تو مل ہی جائے گی بھٹک کر ي کې جاويد ممراہ تو وہ ہیں جو گھرے نگلتے ہی مىسىسىسىسى آھف جاديد زايد آ تکھیں ملا کے پیار سے مثا دیا اس بے وفانے ہم کو بنیا کررولا ریا ....میر احمد میر مجنی سوئی آیس مير ے دردميرے افسانے وكہالى سجھ کر ٹھکرا دیا اس نے جایا ہم نے ایے ول جان ہے روگ لگا کر محکرا دیا مادور درور المراجي المراجي عطر کی شیشی گلاب کا پھول جنت کا شنراوہ خدا کا رسول مىمىمىمىمىمىتى توازلىبىلە میرے تعارف کے لیے اتنا بی 36 ہ میں اس کی ہر گزشیس ہوتی جو کسی کا

ویت مر لے تول ہو جاتے ہی ..... عند المستنادكون كتے غرور مل بوہ مجھے تنہا چھوڑ اے معلوم نہیں مجھے آنسو تہا نیں ہونے دیتے ..... يرنس عبدالرحمن فين را بحها اداس دل کی وریانیوں میں جھر ئے خوابِ سارے بدمیری بتی ہے كون كزرائ نله سُنَّة تَصَا كُلاب ،،،،،،،،،،عبدالغفور بسم لا بور اے کبنا کہ کہ سداموسم بہاروں ے نہیں رہے مجی ہے بھرتے ہیں ہوا جب بھی ہے پہلتی ہے ،،،،،،، يم ظهير مياس جندُ ا نک رائی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ ای لوگ عید کے جاند کا انتظار کرتے بیں جس طرح ۔۔۔ اسست آفآب عباي ايبث آباد ز ہر جدانی والا کھونٹ کھونٹ تہیں ئی جینا میں تیرے بنا نہیں جینا .....عمر طفيل طوقي كويت کچھاس اوا ہے توڑے ہیں تعلق

جواب وص 238

FOR PAKISTAN



بجھائی دو بہنوں کے لیے
دور شتوں کی تلاش ہے میری
بہنیں ٹیل پاس ہیں اور نہایت
ہی شریف ہیں اور خوبصورت ہیں
انکی عمریں افعارہ اور میں سال
کے قریب ہیں ان کے لیے ایے
رفتے در کار ہیں جو حقیقت میں
شادی کے خواہشمند ہوں جن کا اپنا
کاروبار ہویا چھروہ سرکاری ملازم
ہوں شریف ہوں اور انکی عمریں
ہوں شریف ہوں اور انکی عمریں
لاہور اوکا زہ قصور والوں کو تر بیج
دی جائے گی۔

-----ناز کی کی۔لاہور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ۔گلبرگ\االاہور

اللہ اللہ اللہ اللہ کرن کیلئے ایک اللہ اللہ رشتے کی حلاش ہے میری کزن خوبصورت شریف فیلی سے ہے اس کی عمر بائیس سال سے لوئے کی عمر پیس سے اٹھائیس سال تک ہو سرکاری ملازم ہوتو بہتر سے ورنہ کس بھی المجھی جاب میں ہوائد کا شریف ہو جہیز کا لا کچی نہ ہو ۔ اچھی سوچ کا ہالک ہو فوری رابط کریں۔ ہالگ ہو فوری رابط کریں۔

لا ہوروالوں کورتہ جیج دی جائے گی ۔۔۔۔۔۔زیبا۔ لا ہور معرفت کی او بکس نمبر 3202 غالب مار کیٹ ۔گلبرگ ۱۱۱ لا ہور

بصابی بن کے لیےرشتے کی تلاش ہے میری بنی کی عمر اکبیں سال ہے نہایت شریف عليم ببت لم ب يجه مجور يول کی وجہ ہے ہم لوگ اس کوآ گے نہ يزهانيك تضالين يزهنا لكهنا سب جانتی ہے اس کے کیےا ہے رضتے کی علاق ہے جو نبایت شريف ہوجوميٹرک پاس ضرور ہو اینا کام کرتا ہو یا پھرکٹی بھی اجھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیز کے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں أيونكه بم اتن زياده امير نهيل بیں اور وہ لوگ رابطہ کریں جن کو ایک اجھی شریک جیات کی علاث ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا عاہے ہیں۔۔۔۔۔ک بیم۔ معرفت في اوبكس نمبر 3202 غالب مارڭين ڀڱلبرگ ١١١ لا ہور

میں شادی کا خواہشند ہوں میری عمر ہیں سال ہے نہایت شریف فیمل ہے تعلیم انٹر ہے مجھے

ایک الی شریک حیات کی تلاش ہے جو کم از کم میزک پاس ہو پااس ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج تہیں شریف ہونا ضروری ہے۔ بایردہ ہوادرا جھے اخلاق کی مالک ہو میں اس کی تمام ضردرتوں کو پورا کروں گا اس کو اچھے شوہردں جیسا پیار دوں گا فوری رابط کریں۔

رالفت جان بسیالکوٹ۔ معرفت کی اوپکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ \_گلبرگ ۱۱۱ لاہور

\*\*\*\*\*\*

سیس ایک خوبصورت انسان

ہوں پر ہاکھا اور سلجھا ہوا ہوں

اپنا برنس ہے خدا کا دیا ہوا ہہت

میری عمر چاہیں مبال ہے اور مجھے

الی عورت کی خلاش ہے جو بہت

ہویا پھرکوئی اور مسئلہ ہو میں اس کو

ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا

ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا

کہ وہ اپنے تمام دکھوں پر بیٹا نیوں

کہ وہ اپنے تمام دکھوں پر بیٹا نیوں

کو جول جائے گی بھی بھی اس کو

تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی

قری رابط کریں۔

فرری رابط کریں۔

ــــزابر ـ لا بور

#### נ שנענהע

ہی سی انچھی نوکری پر لگوادیں تو میں اس کا احسان بھی زندگی پر یادر کھوں گا میری اور میرے بیوی محروالوں کی دعائیں آپ کے کیے بی ہول کی مجھےآپ کی مدد کا انظارے گا میں شدت سے منظررہوں گا۔ مجھے امیدے ک میرے بھائی میرا بیسئله ضرورُطل كردي ك كيونك جواب وض کے قارمین کے ول بہت بوے ہوتے ہیں ان کے ولول میں ورو ہوتا ہے۔ جس معذبورانسان ہوں۔ آب کی مدد کا مستحق ہوں آپ کی وجہے مجھےروز گارٹل گیاتو میری زندگی میں بھی سکون آسکتاہے بوڻاوهي\_ 1

قارئين کے نام

ایک سال قبل میری شادی ہوتی کیمن خدا نے بچھے ایک آ زمائش میں وال دیا کام کرتے ہوئے میرے غاوندگر کر بری طرح زخی ہو گئے اوران کی ریزی کی بڈی ٹوٹ گئی اِب وہ بستر پر پڑے رہے ہیں کھر کا خرجہ چلانے والا كونى نبيل بيكوني جمي راسته نظر تبیں آیاہے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ مارى مدد كرعيس تو الله تعالى آب کواس کا اجرعظیم دیگا۔ اور ہماری وعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ کی ایک دھی بہن میں ہیں آتاہے کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کو ٹی بھی نازک وقت میں ساتھ نہیں دیتا ہے۔ میں پہلے تھیک تھی لیکن یکدم اسو باری کا مجھ پر حملہ ہوا اوریس دونوں ٹامگوں سے معذور ہوگئی ہوں۔ میں کسی بھی قتم کا جھوٹ نہیں بول ربی ہوں آپ لوگ میری انگوائری کر محتے میں صدف۔ جہلم۔۔۔۔۔۔۔۔ قار تین کرام۔ میں اپنا مسکد لے كرآب لوگوں كے سامنے آيا ہوں امیر ہے کہ آپ لوگ میرے بیغام کو پڑھنے کے بعد میری بچھید دکریں گے میں شاوی شدہ ہوں۔ بیرے پاس الی توکری نہیں ہے جس سے میں اہنے گیروالوں کا پہیٹ پال سکوں آپ لوگوں ہے گزارش ہے کہ میری کچھدد کریں تا کہ میں اپنے گھروالوں کا بہتر طریقے سے پيٺ يال سكول \_ بدآ پ لوكول كا مجھ پر بہت بڑاا حسان ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور ہوکر یہ پیغام دے رباہوں امید ہے کہ میری مدد کریں گے اور مجھے کوئی بھی معانی میری مدد کرے میں اس کی ایک ایک یائی ادا کروں گا یہ میرا آپ لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ب کہ میرے جمائی ضرور میرے اشتہار پرغور فر مائیں سے اگر کوئی صاحب حيثيت انسان مجھے يہاں

تأرئين كرام ميرى زندتى د کھوں میں بی متی جاربی ہے میں کیسے جی رہی ہول یہ میں بی جائتي ہوں میري عمر بائیس سال ہے لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور بون نه چل عتی بول اور نه بی کوئی كام كرعتى بول بس ساراون عاریائی ہوئی اپنی قسمت کو روثی رہتی ہوں ڈاکٹروں نے اس کا بہت مبنگا ملاح بتایا ہے جو ہارے بی سے باہر ہے اور پھر ہارا کوئی کمانے والا بھی تہیں ہے امی بی بی جو سارادن کام کرتی ربتی ہیں۔اینے حالات کود میمنے ہوئے جی جابتاہے کہ ای زندگی کا خاتمہ کرلوں لیکن نجانے کیوں ايمانبيل كرياتي مول \_ مجھے آب بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جاہتی ہوں کہ میں بحى چلوكام كرون ايى مال كاياتھ بٹاؤں کیکن شاید میری پیسوج جمی بھی بوری نہ ہو بچھے کی نے مشورہ ويا ہے كم مل آب لوكوں سے مدو کی ایل کروں سو آگئی ہوں برائے مبربائی میری مدو کریں یا که میں اپنا علاج کراسکوں اور گھر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں ئے۔فدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں مے ہم کھروالے آپ کو دعا نیں دیتے رہیں گے۔ میں ہر وتت روتی رئی ہوں کھے بھی مجھ

جواب كوص 240.

غزل تخصابنا بنائے میں نے کہمی چاند پیغزل تفاما جو باتھ تو نے سرکا میرا آچل تاروں نے دی گوابی اور کھلنے گئے کنول مہلنے گئیں تھیں سانسیں اور کھلنے گئے کنول دنیا میں گھر بومیرا خواہش نبیں ربی کتنا حسیں ہے میرا تیرے دل کا پیمل آٹھوں میں جنگ آئی بونؤں پیمسکرا ہت ہونے گئے تی جینے نظر آگئی منزل جونے گئے تی جینے نظر آگئی منزل جم دنیا کی رسموں ہے کرن ہو گئے جی شل

کنٹی خوش د ئ ہے مجھے وہ اک سیجا بکر آگیا سمن دلدل سے نکال کرمیری زندگی پہ چھاشمیا

عزل پوسے نازے نو نے جسی منائی ہوگی حسین ہاتھ پرمہندی لگائی ہوگی حسین ہاتھ پرمہندی لگائی ہوگی ستارے بھی ویلیجتے ہو گئے تسہیں صابی مانگ میں دیبن ہاؤں میں پائل جائی ہوگی انگھ میں کا جل بھی ڈولا ہوگا رخسار پہلائی بھی لگائی ہوگی بجیب تی خوشی ہے دل بھی دھز کا ہوگا سکی چاہنے والے نے جب عیدمہارک بولا :وگا تو یک دم تجھے اظہر دکھی کی یا دآئی ہوگی اب کیسارونا پرتمباراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا اب کیسارونا پرتمباراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا نہیں اب صرف میری بات سنو بعد ہیں جو
کچھ ہوکہناز یہا میں نے کال کاٹ دی۔
آپ نے کاٹ دی پھرتم نے کونسا بیک کال
کچھی بو چھا کہتم نے کال کیوں کاٹ دی کیا دجتھی
ابھی بات جاری تھی کہ ابوآ گئے ہیں کال کاٹ دی تو پھر بھی زیبائے کال نہیں کی شام لیٹ میں نے کال
کی غصہ بچھ مزید بڑھ رہاتھا۔
کی غصہ بچھ مزید بڑھ رہاتھا۔

خوش قستی سے نمبرآین ملازیبائے بی ائینڈ کی

قار نمین آپ گو بتا تا چلول که جب بھی ہمارے درمیان نا راضگی ہوتی ہے تو پھر ہر وقت زیبا کا نمبرآن ملتا ہے میں نے کی دفعہ جیک بھی کیا ہے اور جب ہماری بات پھر سے روز ہوتی تو اس وقت آف ملتا ہے ہماری گھنٹہ بات :وقی اس کے بعد نمبرآن ملتا ان باتوں کی مجھے چھے ہمی نہیں آرجی تھی خبرآ کے جاتے ہوئے سب باتیں قار کین کے سمجھ میں آجا نمیں گی کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔

زیاا ایک بات تو بتاؤ بغیر سلام دعا کے میں نے بولنا شروع کردیا آپ کا نمبر بھیب نائم آن ملتا ہے تو اسے دیپ می لگ کی خبر آپ کی مرضی ہے مجھے آپ کی زندگی میں نہیں جھانگنا جا ہے۔ اس کے بعد نیا ہوا یہ سب جاننے کے لئے جواب مرض کا آئندہ کا شمارہ ضرور پڑھئے۔

کوئی ایبا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت
میں اے نا کر روؤں وہ مجھے نا کر روئے

الم مسطقی دراولپندی

رات مجری تھی ڈر بھی کے تھے

ہم جو کہتے تھے کر بھی کے تھے

تم جو بچورے تو یہ بھی نہ سوچا کہ

ہم تو پاگل تھے مر بھی کے تھے

م بھی کے تھے

جۇرى2015

opied From

جواب عرض 177

محبت كادوزخ

# بلاعنوان

#### \_ يتح ميد شنر ادساطان كيف الكويت \_

تقریبا دوسال بعدیه اشاگردوسیم بو میرب استریبا دوسیم بو میرب استریبا دوسال بعدیه اشاگردوسیم بو میرب کام سیمها رتانی کام سیمها رتانی کام سیمها رتانی محصر ملنے میر به بعد وه دوسری مینی میں چلا گیا آن وه محصر ملنے میر به افسی کی پرتگف یادول میں کھوگئے لیکی میکی مسکر است کے ساتھ کہنے دگا شنر او صاحب ایک عرصہ میں کی بات ہے جو چھپار می ہے آن کے دن تک آپ کوئیس بتائی میں بھی تجیب سوامیا نظروں سے وہیم کود کچھنے لگا میں جھا کہ شاید و تیم نے مثلنی یا شادی کروائی ہے جو مجھنے بیں بتا۔

میں نے تبا بولو وہم کون ی یات ہے شہراد صاحب یاد ہے جب میں نے آپ کے پاس کام کرتا تھاائی وقت آپ کا نام جواب عرض میں عروج پر تھا آپ کی سئوری کالم اور کو پن خوب لگ رہے تھے ایک ہرآپ کا نمبر شائع جواتو آپ کے جانے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

قار کمین آپ کی عزت کرنے اور آپ کے فیمن

ا بن کے سرائی بھی میں بھی آپ ًو او چھ لیتہ تھا سر کس کا فون ہے کہاں ہے کال آئی ہے آپ بھے کہے کہ وہیم آئ فلاں آئی فلاں ملک ہے کال آئی ہے بھی آپ رہمی سنجے کے وہیم آپ کے دلیں ہے آپ کیے تیمران کن غور وفکر وان بات یہ تھی جب آپ فون پر بات کرت کرتے آگر سنے کہ نہیں آپ بیر فی فین ، و جھے مزت دیتی جو پر ایک بات ضرور کر آپ بیر فی فین ہو میں آپ کی آ واز کا فیمن بنا گیا ہوں۔

اتی پیاری سریلی تی آ داز انداز بیان بھی بہت پیارا ہے سرجی آپ کونبیلہ کی آ داز سے شاید پیار ہو گیا تھااس نیس کوئی برائی ندھی کہ ایک آپ کا فیمن آپ کو عزیت دیتا ہے اور اللہ نے اس کو بھی کوئی خو لی بخشی ہے آپ بھی اس کی تعریف کر دیں تو اس میں کوئی حریج نہیں۔

سے ہے۔ شنراد صاحب نبیلہ کی آواز کی تعریف آپ تقریبا ہرروزکرتے تھے میرے دل میں بھی اک

جواب عرض 178

بلاعنوان

RSPK.PAKSOCIETY.COM



خواہش آھی آخراس نبیلہ چیمہ کی آواز میں کون ساجادو ہے دہ کون کی کشش ہے جوآپ کوا تھی لگنے کلی ہے ہیں نے کوشش شروع کر دی کیسے بھی ہوآپ نے موبائل ہے نبیلہ کا نمبر لے کر بی ربوں گا اتفاق سے ایک دن آپ اپناموبائل آفس میں رکھ کر بابرنگل سے میں نہاد و پر پٹائی نہ بوئی کیونکہ کہ آپ نے نمبر نبیلہ گوجرانوالہ کی نام ہے سیوررکھاتھا۔

نبر بھی آپاؤیونی سے ھرجا کرمیں نے شام اون دوو بھی شنراد صدحہ آئی سریلی پیاری اور پیارا انداز نبید کا بی دوسکت ہے سی تھی ایک بی سانس بول دیا کہ خیلہ میں کویت ہے وہم بات کر رہا ہوں پلیز فوان بندمت کرنا میری بات فورے سنالیں نے آپ کا نمبرشنراد صاحب کے وان سے چوری لیا ہے۔

نبیلد نے نمبر چوری کرنے کی دجہ پوچھی تو میں اور ش نبیلد نے نمبر چوری کرنے کی دجہ پوچھی تو میں اس بیرے استاد ہیں اور ش ان کے ساتھ کام سرتا ہوں وو اکثر آپ کی آواز کی تعریف مرت تھے دوسر اآپ وجرانوالد کی ہو میں بھی کوجرانوالد کی ہو میں بھی آپ کی آواز تن نوں تو اس لیے نمبر چوری کیاا کیک اور بات پلینر آپ اس بارے میں شنراد کو نہ بتانا وہ اس معاملہ میں بہت بخت ہیں کی کودواسے قین کانمبر اس معاملہ میں بہت بخت ہیں کی کودواسے قین کانمبر سے اس معاملہ میں بہت بخت ہیں کی کودواسے قین کانمبر سے اس معاملہ میں بہت بخت ہیں کی کودواسے قین کانمبر سے ای طرح نمبیلہ نے نہ بتانے کا دعد و کرلیا۔

شنراد صاحب اب جاری بات روز بون گی مختی آپ وقی یکی سختے کے ابنیاد کی آ واز آئی بیاری مختی ایک آ واز سننے کے لیے بیر ابھی روز جی کرن لگا میں ہر روز نبیلہ کوفون کرنے لگا تھا نبیلہ بھی مجھے ہر روز میں مس کال کرتی مجم ہونوں آ ہستہ آ ہستہ فری ہونے گے ایک رات اس نے کہاویم مجھے آپ سے بیار ہونے لگا ہے ہرگز رتا ہواون ہر رات میرے لیے

ایک نیاگل کھلادی نبیلہ نے مجھے آئی لو یو بول دیا مجھے فون پر بات کرتے کرتے بوسہ بھی کردی تی بولتی جلدی ہے یا ستان آجاؤ مجھے شادی کرلو مجھے یہاں ہے دور نے چلومیں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اس فتم کی باتوں میں ہر روز اضافہ ہوئے لگا تھا اس نے بتایا کہ میں ایلی ہوں ابوای فوت :و چھے ہیں ہم صرف دو بہیں ہیں۔

بھندن سکا۔
ایک دن اس کی اس بات پر جھے بالا کر رکھ دیا
وسیم مجھے بلڈ کینسر ہے وسیم جھے بچا او جھے بچیس بزار
دو نے کی ضرورت ہے بہنوئی بھی میر کی مدنسیں کر ریا
میں جیران و پریشان ہوگیا کہ نبیلہ کو بلڈینسر ہے اور کیا
بچیس بزار رو ہے میں علاج ہو جائے گا اور کوئی بہن
ابنی ہے سہارا بہن کی مدنسیں کر رہی اس کی ہاتوں
میں شک کی تخواکش تھی اور جھے اپنے گھر بلو حالات کی
وجہ ہے گاکش نہیں تھی میں نے اس کو صور دو یا۔
وجہ ہے گاکش نہیں تھی میں نے اس کو صور دو یا۔
کریں گے حالا تکہ وہ آ ہے سلسل را بطے میں تھی
آ ہے ہے تھی رابط کر لیتی تھی میرے انکار یراس نے

جوارعرض 180

بلاعنوان

قارئین بیجی اپل ہے کہ نبیلہ چیمہ کی صحت یالی کے لیے دعا کریں۔ قار کمن میری بیمی تحریر بالکل تحی ب مجھ سے بہت سارے جواب عرض کے قارمین یو چھتے ہیں آب را ئیٹر جو بھی لکھتے ہیں کیا وہ سچے ہوتا ہے میرا جواب يبي ہوتا ہے كہ ميں جو بھي لكھتا ہوں وہ نيج بي ہوتا ہے اور میں ہمیشہ سچے ولکھتا ہول۔ غزل کے چنداشعارا پ کے نام۔ فقركى بات فقيرول ميل لكها تح يرون مي تنہائی آباد ہوئی ہے ہے آباد جزیروں میں ار مانوں کاخون ہواہے رنگ انجرے تصویروں میں بجهدهمن بهي شامل تص ان کے ساتھ سفیروں میں قسمت کے قانون کباں ماتھ اور لکیرول میں

مجھ ہے رابط تو زویا۔ تقریبا دس دن بعداس نے خود یے نبیر سے کال کی تھی اب نہ کوئی گلہ نہ کوئی ذکر نہ کوئی بياري تھي چروبي انداز بوسددينا آئي لويو کہنا آؤ مجھ ے شادی کرواس کی اپنی اتنی بڑی پیاری کی کوئی فکرنہ تھی پھر وہی الفاظ چند دنوں بعد کہ دیم بلڈ کینسر بگڑ گیا ہے مجھے پندرہ بزار وپ دے دیں اگر پندرہ نہیں تو وں بزار بی بھیج دیں تو میں نے صاف انکار کردیا۔ بان ا تناضرور کہا کہ اگر میں یا کشان جلدی آ گیا تو آپ کا بورا کا بورا علاج مین خود کرواؤں گا آخر میں اس نے کہا ویم اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف ے انکار ہے میں نے کہا ہاں اور دوسری طرف ہے فون بند ہو گیا اور دوسال تک اس کا کوئی نمبرآ ن نہیں ہوا میں سوچھا ہوں بنتی مسکراتی نبیلہ یا مج موسموں کی مایک دس بزار میں بلڈ کینسر کا علاج کر وائے کسی لڑ کی تھی ۔وہیم کی با تیں سننے کے بعد میں نے کمی آ ہ بھری كه نبيله چيمه تم نے اپنے نب كيوں بندكر وبيتے كوئى ا كيب بحق تبين آن وتيم سے كيا مجھ سے رابط بھی فتم كراني باں باں اس کے بات بہت سے تم ستھے یر جب بھی کوئی نیا نم کیتی تو مجھ سے رابط ضرور کرتی براب ایسا كيا ہوا جواس نے است سالوں سے رابط بيس كيا۔ ہیں تج میں اس کو بلذ ینسرتونہیں تھا جواس کی موت کا سبب بن گیا ہو جو بھی تھا د کھاس بات کا ہے كى نىلد چىمىن مدد كے ليے مجھ سے رابط كوں ندكيا وسیم کوا گر گجائش نہیں تھی پر شکر ہے اس مالک کا جس نے کسی چزکی کی نہیں آئے دی مجھے سب کھے دیا ہے میں تو مدد کے لیے تیار ہوں نبیلہ میں تو آپ کی پیاری آواز سننے کے لیے ترس گیا ہوں تم میری جواب عرض کی فین ہوا در میں آپ کی آ واز کا فین ہوں۔

کی مین ہواور میں آپ کی آواز کا مین ہوں۔ میری آنکھول ہے ہے اختیار آ نسونکل آئ میں جی بھر کے رویا پھر رکیس ہو کرفلم پکڑ کو نبیلہ چیمہ کو پیغام لکھ رہا ہوں نبیلہ اللہ کرے آپ زندہ سلامت ہوں جب بھی میری تحریر آپ کو ملے تو مجھ سے رابط

جوابع طن 181

بلاعنوان

### محبت مرتبيل سلتي

#### عمر حيات شاكر - 0343.9296272

ہ، ب مرض کی ونیا میں میری میٹی کہانی شائع ہوئی ان ہر جواب کے تمام پڑھنے والے، کھنے والے اور حتی کہ شاک کرنے والوں نے جی میر بی بہت زیادہ حوصلہ افزانی کی اور لیھے آئی تازیت اس پیارہ یا شد میں مجھی فراموش کوسک جس کے بعد میں کہنے پر بجبور ہو گیا آبہ جواب ویش وہ واحد ادارہ ہے جو انھی اف بیت ہی آ واڑ کو نبہ ول ہے سنتا ہے اور کمن اختیا دیئے ساتھ دوسرے لوگوں تنا جہنجا تا ے۔ میں نارے یقین کے ساتھ کم سکتا ہوں کہ جواب موض میں شو بات کے لیے کسی بھی قتم کی سفارش کی شرورے میں جانے لوگوں میں نے میرزی ایمانی پرمیری حوصلدافیزائی کی جواب مرض کے مفات و یہ نظر ہر کہتے ہوئے سب کے نامشال نہیں کریاؤں کا جن کے نام شامل في ريان بالاست درا فوست بودة والنس في وجن سناه مثال الرياناه أنين كريايا تمام وستول كالتبدول معطور وول م انه شاهد فکل ( تازوال ) ۲۰ اسد بعثی (سمند رق ) ۲۰ قرم شبراد فعل ( آزاد شمیر ) ال حال تن (به وبيور) لا ځامريخا و الوال ١٠ محد ارغد (افعال ١٠٠ محد ارغد (افعال ١٠٠٠ محد ارغد (افعال ١٠٠ محد ا الله المعلام الله الله على مرتضى الرائين الله المعاصفة كمرال ( العالم) ١٠ - الدر فروز ( عارفوال ) الما المحسن لدن ( فول تراف ) نزا كت ملى مالون (كاروق يوتي آياد) ١٥٠ - ١٥٠ ما يان يوفي (موي دينون) -. 1 الجُهَارِةُ رُكُورِ ( كَوجِرالُولِي ) عاد سرالمدغال (العرآبود) 17 محسن أينل را بحق (منذ كي بهرة الدين) الله المعلقان (منذي بياوالدين) .4

نازک حسین (ایب آباد) \_1.4

١٥ - يمن فين محرفهار ينهل آف ينك شول (بلوچتان)

شَكَّفة بناز ( آزادَ تشمير الا مرود وكن منذى بهاؤالدين )

> الا شيد ( چرى بور ) ۲۲ کران (سر کودها) \_tr

دا- صبعهم (كراجي) ما بین ( نزکا ندصاحب ) -10

جواب عرض کی شرائط کے مطابق کہانی میں تمام کروں دوں اور سقامات فرضی ہیں سائم اور ایمان کی کہانی محبت مٹ نہیں سکتی

آپ کی خدمت میں لیکر حاضر ہوا ہوں آ ہے شنتے ہیں اس کے قریبی دوست کی زبانی میرے دوستوآج کے دور میں ہرکوئی کسی نہ کسی کی تحبت میں گرفتارے نہ جاہتے ہوئے بھی وہ مجبوب کی طرف تھنجا چلا جاتا ہے اور لاا تھ کوششوں کے باوجود بھی وہ خود پر قابونہیں پاسکنا محبوب کی کشش ہے پاگل کردیت ہے اوروہ پاگل بن خوشیوں کے جھوکلوں سے شردع

جوا \_ عرض 182



ہوتا ہے اور دکھوں کی دلدل پرختم ہوجاتا ہے۔ جیب بات یہ ہے کہ بہت سار سے لوگوں کو مجت حاصل ہوں کی اور جے حاصل ہوجائے
وہ مجت کا جرم نیس رکھ سکنا۔ کی حاصل شدہ محبت میں حاش اپنے محبوب سے ایسار دیدا نعتیاد کرتا ہے کہ کوب کو مجت کی آم سے نفرت
ہوجاتی ہے اور کیے محبوب اپنے حاش کو ایسے مسائل میں الجمعادیتا ہے کہ عاش آئی زندگی بھی واؤپر لگا دیتا ہے۔ پہلوگ مجت کو آسان
کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں اور پجلوگ محبت کو فاک میں ملا دیتے ہیں۔ پہلوگ محبت کے مر پرتان پہناتے ہیں اور پجلوگ محبت
کی باتھے پر کیچڑ۔ ایک انسان محبت کی سلائتی کیلئے اپنی جان جگ گنوا دیتا اور ایک انسان ہوس کا سہرا باندھے ہوئے محبت کا تام تک سلا
و بتا ہے جس کی وجہ ہے آئ کے دور میں تجی محبت کی بہجان مشکل ہو تی ہے لیکن لاکھ کرلیس کوشش زیانے والے محبت کو مٹانے کی شاکر
ہر بارمجت کی ایسی مثال لے کر حاضر ہوگا ہے کوئی مجت کرنے والافر اسوش نہیں کرسکے گا اور اس بات کا اقر ارکرے گا کہ محبت من نہیں
عتی ۔ ایک ہی نہ مٹنے والی مجت کی مثال سائم اور ایران نے دی ہے۔

ہتانے والے نے جب سائم کے حسن کی تعریف کی تو میں جران رو کیا اور تمنا کی دل میں پیدا ہوئی کہ کاش۔۔۔۔۔ کاش میں ا اے ایک ہر در کیے لیٹا تو دوبارہ جمعے حسن کو و تھنے کی تمنانہ ہوتی۔ 22 سائر نوجوان کیا اللہ نے اسے حسن ویا تھا۔ دہ جہاں ہے جمی گز متا جولا کی اسے دیکھتی اس پردل ہار جاتی اور بھی تمنا کرتی کہ اللہ میری کوئی وعا قبول کر ہے تو ہیں بھی ہوکہ زندگی بحرسائم کا ساتھ۔ ما تھنے ہے ہر تمنا پوری نیس ہوتی ایسا ساتھ تو قسمت والوں کو طاکر تا ہے ۔ سائم ہرلاکی کی زبان پر چرچا کہ سائم کس کا ہوگا اگر کوئی لاک سائم ہے اس کے دل کی رائے گئی تو مسکراتے ہوئے جواب و جا تھے تا تک کوئی ایسا چرو نظر آیا تی نہیں جو برے ہوئی اڑا سے میرا جین کوئا سے جاتی تھی۔ جس کیلئے میں ہوجیرے ہوئی اڑا سے میرا

بعثادہ حسین قااس نے زیادہ والا ڈلا ۔ کام کانام لیے تی گھرنے بھاگ باتا سائم کی ائی جب کوئی کام کہتی کرک کا بہا نہ بنا ویتا کہ بان آج تو شی نے بچ کھیلنے جانا ہے تو بان کہتی کہ آج آپ کے ابوے کہوں کہ اس کی شاد کی کر دوتب یہ کام کرے گا تو مسکرا دیتا ادر کہتا بان میرے ہاتھوں شی تو شادی کی لکیری نہیں ہے اور کرک تھیلنے کیلئے دوڑ جاتا تھا۔ سائم کے دوشوق ہے۔ ایک میوزک دوسرا کرکٹ ۔ شام جب سائم کرکٹ کھیل کر گھر آیا تو ابوے کہنے لگا ابوجان بان جھے دوز کام کام کہتی رہتی ہے آگر جھے ہے کوئی کام کروانا ہوتو جھے ٹریکٹر لے کردیں دو میں جانا یا کردں گا شرط ہے کہ اس پر ٹیپ ضرور لگوا کرد بی ہے اس کے ابو سکرانے گے اور سائم کو ٹریکٹر لیکر دینے کا دعدہ کردیا ایک ماہ میں انہوں نے سائم کو ٹریکٹر لے کردے دیا اور سائم کمی خوشی اپنی کھیتوں میں می کی بل جانا اور دوسرے لوگوں کی بھی اور اس پرگی ٹیپ کوخر ب انجوائے کرتا۔ ایسے ہی دفت گزرتا کیا۔

سائم کے گاؤں کے قریب ہی دو بڑے گاؤں اور بھی تنے۔ ان تینوں گاؤں کے ایک طرف پہاڑ کے درمیان ایک پائی کا چشر تفاجس کا پائی سردیوں میں نیم گرم اور گرمیوں میں نہایت ہی خوندا۔ جس کا پائی مساف اور فوش ذا نقہ تھا۔ آس پاس کے گاؤں میں نظے ہونے کے باوجود لوگوں کی جب کوشش ہوتی کے دہاں سے پائی بھر ہیں جس کی وجہ سے دہاں کی زیاد ور ترمور تھی ای جشفے سے پائی بھر کرتی تھیں۔ ایک روز سائم جشفے کے قریب ٹر یکٹر پر بل چلار ہا تھا اسے بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹر یکٹر کو کھیت کے ایک طرف کھڑا کرتے تھیں۔ ایک روز سائم جشفے کے قریب ٹر یکٹر پر بل چلار ہا تھا اسے بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹر یکٹر کو کھیت کے ایک طرف کھڑا کرتے تھیں۔ ایک دو وجشنے پر جا رہا ہے دو بیاس اتن

شدت اختیاد کرجائے گی جوجھی بھے نہ سکے گی۔ پر ہونی کوکون ٹال سکتاہے ہیاس کی حالت میں دہ جلدی جلدی چیٹے پر پہنچااور مجسٹ سے پانی پرٹوٹ پڑا۔ پانی کو ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے پانی مزیرکولگا تا۔ دو تھن ہار جب سائم نے یہی مل دو ہرایا دوسرے کنارے پر بیٹھی ایک لاکی سکرانے گئی۔

سائم کے کانوں پر کی لڑک کے مسرانے کی آواز پڑی جب سانے دیکھا وولائی سائم پرخوب بنس رہی تھی۔ وولاگ لڑک اور سائم کے کانوں پر کی لڑک اور سائم کے گاؤں اور ساتھ کے گئی گاؤں ہیں جب بھی حسن کی بات ہوتی تو مثال دینے ہیں ایمان کا نام نہ آئے وہ بات نامکن ہوتی تھی۔ سائم نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے بھی کی کو بات ہوتی تھے۔ ہوئے ہیں ویکھا ایک کا ہے آپ نے بائی پینے ہوئے ہیں دیکھا ؟ کہنے گئی پانی پینے ہوئے ہیں ایمان کا نام نہ آئے وہ بات دیکھا ہے گئی آور کی کرانیا لگا کہ جیسے پچھلے ایک کا ہے آپ نے پانی بینے ہوئے ہیں دیکھا ؟ کہنے گئا کہ کیا کوئل کی خیسے سائم خود بہت خوبصورت تھا لیکن آئے وہ ایمان کو و کی کرائے جس کو بھول گیا اور ایمان کی طرف خورے و کی کھنے لگا کہ کیا کوئل کی کہنے ہوئے ہیں ہوئی آئے موں کی تعریف کروں یا اس پر جمنی پکول کی آئے ہوئی تاک بیاس کے گلا کی ہوئوں گیا اور کی موٹی آئے موں کی تعریف کروں یا اس پر جمنی پکول کی اس کی بی تاک بیاس کے گلا کی ہوئوں گیا کہ ایک تک تو سائم نے کہا گریاں تو بہت ویکھی ہیں لیکن لڑکی کے دوپ میں پری آئے بہلی بارد بھی ہے۔ مسئر پہلے بھی لڑکی نہیں ویکھی تو سائم نے کہا لڑکیاں تو بہت ویکھی ہیں لیکن لڑکی کے دوپ میں پری آئے بھی بارد بھی ہے۔

#### ہم کوہی کیوں دیتے ہو پیار کا الزام مجھی خودے بھی پوچھوا نئے بیارے کیوں ہو

مسکرانے گلی اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہا سائم اوراس نے کہامیرانام ایمان ہے سائم ایمان کو دیکے گم ساہو گیا۔کین اس وقت ایمان کی حالت بھی پچوکم نہتی استے میں ساتھ والحالز کی نے آواز دی کے ایمان چلو ویر ہور ہی ہے پہلی بٹی نظر میں سائم اورایمان استے اپنے ہے ہو گئے جیے قد رہت نے انھیں ایک دوسرے کے لیے بی بنایا ہو۔ایمان نہ چاہتے ہوئے اپنے پاٹی کے برتن کو اٹھایا اور چل پڑی اور سائم کو اٹھوں بی آتھوں میں پھرو بی ملنے کا کہدگی۔اور سائم پہلی بی نظر ایمان پر دل ہار میٹھا تھا آئیں بھرتا واپس اسپے ٹر یکٹر کے پاس آیا جا بی گھما کی اور کھر کی طرف آگیا۔

شام کو جب کھانا کھا کر سونے لگا تو ایمان کا چہرہ آتھوں ہے اوجل ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ آج اسے گاؤں ک
لڑکیوں کی باتنی بادآ رہی تھی کہ سائم آپ کے دل میں کوئی ہے۔ بن بولے سائم کے دل سے بی آ واز آربی تھی۔ ایمان بی ایمان ہے۔
بڑی مشکل سے داست کی دوسرے دن سائم پھر چیٹے کی طرف چلا گیا۔ کیا ہے ایمان کب آجا نے ادراس کے دیدار سے محروم نہ ہوجاؤں
دو بہر کا دفت تھا چیٹے پردوختوں نے اس قد رسا ہے گیا ہوا تھا جب ہوا پانی کی خنڈک اور تھنے دوختوں کے سائے کو چھوکر کسی انسان سے
میں ہوتی تھی اورانسان کے وجود میں ایک خنڈی می سہر انھی تھی انسان خود کو پُر سکون محسوس کرتا تھا۔ لیکن سائم کے اندران تھا رشدت
اختیار کر رہا تھا کہ کہ ایمان پانی مجرنے آئے اور اسے بچھوا است خردی : و۔ دو بہر کو ایمان اور اس کی دوست پانی مجرنے کے لیے
آئیں دیکھتے بی سائم کی جان میں جان آگئی اور دل میں اللہ کاشکرادا کرنے لگا۔

opied From Web

یدال کب می کا ہوجائے می سے اصیار ہیں ہے سائم نے ایمان ہو سے کا اشارہ کیا ایمان نے ایک دوست سے کہا کہ اپ بھری دو کریں کوئی میر سے لیے بڑا ب بھین ہے اور میں اس کے لیے اور بھوسے بات کرنا چاہتاہے مجھے تھوڑا ساتائم وے دو۔ ایمان کوجائے کی اجازت دے دی سائم اور ایمان ایک تھے درخت کے نیچ بیٹھ کے اس سے پہلے سائم اپنے دل کا حال سنا تا ایمان نے بتایا شرور ٹ کرویا کہ آپ کود کھھنے ہی جومیر ہے دل کی حالت ہو تی ہے جسے میں بیان نہیں کر سمق ہے گزری ہے اس کر دات بتائے گئی سائم اپنے ول کی حالت بیان کرتا اُس سے زیادہ ایمان کی حالت نری تھی سائم ایمان کے مذکی طرف دیکھتا ہی دہ گیا۔

> تم جوہنستی ہوتو پھولوں کی ادائگتی ہو اور چپلتی ہوتو اک با دصالگتی ہو

رونول باتھوں میں چھپائیتی ہوا پنا چہرہ مشرقی حور بورلین کی صانگتی ہو۔

> یکھینہ کہنا میرے کندھے پہ جھکا کرسر کو کتنی معصوم : وتصور یو فاگلتی ہو۔

بات گرتی ناوتر من فرے کھنگ جائے ہیں مہر کا گیت ہوکوئی کی سند بگتی ہو

ئى مەرف جاۋىگى مەزلغۇن كە يادل كىيىر قات مىلى دونى سادىن كى ھىنانگىق جو ـ

تم چھے دیکواہ ہے کی خرورت کیا ہے زندگی کچم (ور ہے ایمانٹاں گلق او۔

> میں نے محسوس کیا تم ہے دویا تیں کر کے تم زمانے میں زمانے سے جدا گلتی ہو۔

اور کچھ وہ ایمان ہے بیان کرنا سب بچھ اس نے کہد دیا اس ورخت کے پنچ سائم اور ایمان نے ایک دوسرے ہے اپنی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔اور ایسان سے بیان کرنا سب بچھ اس نے کہد دیا اس ورخت کے لیے بی ہے ہوں جب دودل ملتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ الن کو کوئی غذہ ب ، فغہ ، برادری ان کے لیے کوئی دیوار کھڑی کرے گااور وہ برتم کی ویوار گھرانے کے لیے برعزم ہوجاتے ہیں سائم اور ایمان کی ماہ تات میں دل کی باتم میں کی اور ایک ووسرے ہے وفاکرنے کی تشمیس کھائی۔

یدول کالگانا مجیب ہوتا ہے محبوب کے مندے نکلنے والی بات تو عاشق ایسے تبول کرتا ہے جیسے اس کے مندے نکلتا اور پورا ہوجانا۔عاشق اپناسب مجومحبوب پرلٹانے کے لیے تیار ہوجاتا ہے بے شک محبوب کے دل میں اپنے لیے کو کی لا کی بی کیوں نہو۔وہ جواب عرض 186 لا کے جاہیے خون کی ندی بہانا ہو جا ہے اس کی جان کینی۔ اور آج کل کی محبوب اپنے ماشق کا دل ،گردہ لینے ہے بھی نیس شرماتے خیر میہ تو زیائے کی بات ہے لیکن سائم اور ایمان کی محبت ایک دوسرے کے لیے پاک تھی۔ ایس ملاقا تیس سائم اور ایمان کے درمیان کا فی ع سے تک چلتی رہیں۔

ایک و فدسائم اورایمان ای درخت کے بیج ہاتھوں میں ہاتھ ذال کر بیٹے تھے۔ ایمان نے کہا سائم آخرکب تک چلے گادو پل کے لیے آپ سے دورہ و باتی ہول قرجینا مشکل سالگا ہے تھیں کھوٹے سے ذراگا ہے ہمارے اندر جو برادری اورامیری وغرجی کی دیور ہے اس او کیسے گرایا جائے ہ کہ ہمارے والدین رہتے ہے۔ لیے داخی ہوجا کی ابتدا تو کرنی پڑے گی آئی میں اپنی ای سے جاکر ابنی عبت کے بارے میں بٹاتی ہوں اور آپ این گھر والوں و کہ کر ہمارے دشتے کی بات کریں۔

سر مَمِنے بھی ایمان کولیقین دانا یا کہ آج میں بھی گھر با کراہتے ای ابوکورشنے کے بلیے کبوں گااوراگر اللہ نے جاہاتو ضرور کو کی راہ نھی آئی گی۔

ایمان نے کہا آگراییامکن نہ ہوسکا تو ؟ مرائم نے اردان کے مند ہم ہاتھ دیکھا اور کہنا ایسا خدانہ کرے ہیں ایسا کرنے میں کرنے شریفروری و باب ہوجا و رس کا آگرا بیا نہ ہوسکا تو ہو را ایک دومرے کے بغیر جینا مشکل اُن آبان نامکن ہوجائے گا۔ایک دومرے کوشلی مسینے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے۔

سائم جب کھر گیا کھانا کھا آپ ہے امی او کے قریب چکڑہ نے انکامائم کی ای نے کہابینا لگتا ہے آپ ہم ہے چکھ کہنا جا ہے مونیلن کہ نہیں یارے کیابات ہے؟ خیرتا ہے تا؟

قرائی بات بی بہترائی ہے کا گھڑی آری آبیاں سے قرین کروں رفان آپاؤی سے بھی انگلا یا بناہوں آپ مجھے دیں۔
سے ناڈال کہنے گئی بینا کھریس گونی ایس تو نیش ہے جہمی آپ سے بیاری وہ میں بھی آپ بی کا قب جو جا ہے انگلا لورسائم مستمرات ہوئے ایس کے مگے لگ تا یا در کہا کہ میں بھی تن سے ہیا ہو تا ہوں ٹیس اس سے شاری کرنا جا ہتا ہوں مائی الوودوں مستمرات میلے اور کہا بینا آپ تو سمنے سے کہ میر سے ہاتھ میں شاوی کی گیری آئی ہے تو بھر یہ خیال کیسے آگیا ہے کو ن جو زمارے میلے کو بیندا آئی ہے۔

مان وہ ہمارے گاؤل اور براور ٹی کی ٹیزی ہے وہ لوگ ہم ہے بہت امیر بیں لیکن بیسے بھی ہو میں ای سے شادی کروں گا اس کے والدین پر بیٹان ہوگئے کہ اگر ہمارے محلے یا براور کی کہا ہے ، و تی تو اور بات تھی اب ہم ان کے گھر دشتہ لینے کیے جا کمیں جنہیں ہم جانتے بھی ٹییں لیکن اپنے بیٹے کی فوٹی کیلئے بان کروئی۔

ا گلے روز جب سائم اور ایمان ای درخت کے نیچے یا تو سائم نے ایمان کو بتایا کہ میرے امی ابوآ پ کارشتہ لینے کیلئے تیار ہو گئے ہیں آپ نے گھر بات کی؟ ایمان نے کہا میں نے رات ای ہے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے اگراؤ کا اچھا ہے تو جھے کو کی اعتراض نہیں لیکن ان کی غربی اور غیر برادری کو دیکھتے ہوئے آپ کے اونہیں مانیں گے اور میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کہ سکتی۔ آپ سائم ے کہ کر ان کورشتے کیلئے بھیج و ہی خدا خیر کرے گا۔

جواب برض 187

سائم آب اپنے مگر والوں کورشتے کیلے بھیجیں جواب جو بھی ہو میں ہمیشہ آب کے ساتھ ہوں۔ایک دوسرے کوخدا حافظ کہ كردونوں اپنے اپنے كھر چلے كئے۔ الكلے دن سائم كے والدين ايمان كارشتہ لينے اس كے كاؤں چلے گئے ان كے كھر جانے برايمان کے ابو کھر موجو دنیس تھے۔ ایمان اور اس کی مال موجو دھیں انہوں نے سائم کے دالدین کوعزت سے بٹھایا اور پچھے خاطر تو اضع بھی کی۔ سائم کے ای ابوا یمان کود کھے کر حیران رہ مجے اور اپنے بیٹے کی پند پر فخر کرنے تھے۔ اور ایمان سے بہت بیار کرنے تھے اور ایمان سائم ک ای کی محود عمد سرر کھ کر لیٹ منی اور سکون محسوس کرنے تھی اور یہی وعا کرنے تھی کہ خدا کرے بیمجیت مجھے نعیب ہوجائے اس کھرے مجھے کتنا بیار لے کا اور میری زندگی جنت بن جائے گ۔

اتے میں ایمان کے ابوآ مجے ایمان اٹھ کرا پی جگہ جل تی ۔ ایمان کی ای نے ان کوتعارف کروایا اور ان جیجے آنے کی وجہ بتائی انہوں نے کہا ہم اپنی بنی کا رشتہ اپنی بی برادری میں کریں مے ادر رشتہ ویے سے انکار کر دیا۔ سائم کے والدین کی لا کو مفتوں کے باد جوووہ اپن ضدیراڑے رہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسوآ مجئے ماں کے مطلے لگ کرزار وقطار رونے لگی کیکن ایمان کے ابونے بین کی آنسووں کوامیری اور براوری کے رسموں کے نیے دبادیا۔ اوراس کے نسوکی کام نہ اے۔

سائم کے والدین جب محرآئے تو ان کے مرجمائے ہوئے چیرے دیکھ کرسائم کوانداز وہوگیا کہ انہوں نے جواب ناں میں ویاہے سائم اپنے ابوے مکے لگ کمیاروتے ہوئے کہنے لگا ابوجان ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے تو ول میں کو کی جگہنیں بنایا تا اگرین جائے تو ز مانے کا رسم وردائے ،امیری غریبی ۔اپنے اور غیر رکاوٹیس بن کر کھڑے ہوجاتی ہیں آگر مجت کرنے کا بھی صلا ہے تو میں ایسے جواب کے خلاف بغاوت کرتا ہوں ایمان میری روح ہے اے کوئی مجھے جدائیس کرسکتا۔ آپ یعین رکھنا ہماری محبت بے داغ ہے اور ہارے داوں میں سچائی۔ ابو جان میری دگوں میں ایک عزت دار باب کا خون ہے میں نے آج تک برکسی کی عزت کواچی عزت سمجاب اورا بمان میراحق ہاے عمل حاصل کر کے رہوں گا اور ہم دونوں اس پیار کے پرچم کو بلندر تھیں مے۔اتن بات کہ کرسائم رونا ہوا کمرے باہر چلا گیا۔ سائم کے والدین بھی رونے گئے کہ کاش ہم اپنے بنے کیلئے بچوکر سے جی ان کے ہی عمل بچونیس تھا۔ دوسرى طرف ايمان نے روروكراپنا براحال كرليااورا ى كوكبامال ميں سائم كے بغير زندونييں روسكتي آپ بليز بجوكريں ابوكو سمجما كيس شايدوه آپ كى بات مان ليس حكن ووتواني ساري كى سارى كوششيس كرچكي هيس \_

ا یمان اور سائم کی محبت کی بات جلدی دنول گاؤں میں پھیل گئ ان سب لوگوں کی مجمی سائم اور ایمان کے ساتھ تھیں کہ کتنی پیاری جوڑی ہے اگر بیل جا کیں تو یقینا حسن اور مجت کی مثال ہوں سے لیکن جمی بھی وعا کیں بھی اثر نہیں کرتھی ایمان کے والد پران دعاؤں كا كچھاٹرنہ ہواوہ ائي ضدير قائم رہے۔

ایک ماہ بعد سمائم اور ایمان اس درخت کے نیچے دوبارہ لے ایک دوسرے کی جدائی میں کیسامبیندگر راایک دوسرے کوبیان کیا جس على ايمان نے اپنے تھريس اس برتھي پابنديوں كا بھي ذكركيا اور سائم كومشورہ ديا كہ جارے كاؤں كے غير داركى ابوبوى عرات کرتے ہیں آپ ان کی مدلیکرد دبارہ رشتہ کیلئے آئیں مجھے امید ہے ابوا نکار نہیں کر یا تیں گے۔

سائم نے کہا ایمان میں محبت کو حاصل کرنے کیلئے ہرراستہ اختیار کرنے کیلئے تیار ہوں میں اپنے والدین سے الن کے ذریعہ

جوار عرص 188

بات کرکے دیکتا ہوں بچر بھی ہو میں تنہیں کھونانیں جا بٹائمہارے بغیر میراجینا مشکل ہے دونوں نے ایک دوسرے کوتسلیاں دیں اور انگلے مرسلے کیلئے تیار ہو مگئے۔

سائم نے گھر جا کراپ کے الدین کونسر دار دالا داستہ بتایا اور دوسائم کی اس بات کو بھی مانے کیلئے تیار ہوگے۔ جب سائم کے ابواور نہر دارا ایمان کے ابو کے پاس بیل نے زبان اور نہر دارا ایمان کے ابو کی بات نہیں گئی ۔ نہر دارا در وے دی ہے بیس آپ ہے معانی جا بتا ہوں حالا کہ انہوں نے ابھی تک کی ہے بھی ایمان کے دشتے کی بات نہیں گئی ۔ نہر دارا در سائم کے ابو پھر مایوں ہو کر واپس لوٹ رہے تتے ایمان سائم کے ابو گو صرت بھری نگا بول ہے دیکھ دو تھی اس کی نگا ہوں میں دو سائم کے ابو پھر مایوں ہو کہ واپس آپ کی تھے ہو سائم کی جب میں تو ہو ہے ہو گئی ہوں ہو کہ والد کو نہیں تھا۔ سائم کے ابو نے گھر سائم کو سازم کی جب کی بات سے جو سائم کی جب میں تو ہو ہو گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہوں ہو گئی ہو

تبان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا اکھنے جی نہیں سکتے تو مرتو سکتے ہیں بچھالیا کیا جائے ہم دونوں اپنی جان مجی محبت پر قربان کرنے میں کامیاب ہوجا کیں۔

کمال کی بات ہے جبت میں جان کس کو بیاری نہیں لیکن ہونت جبت انسان سے جب بھی ماگئی ہے قربانی ہی ماگئی ہے۔ مشورہ کے بعد انہوں نے ایک بفتے بعد ای بھی ماگئی ہے قربانی ہی ماگئی ہے۔ مشورہ کے بعد انہوں نے ایک بفتے بعد ای جگ کا بلان بنایا۔ ایک بفتے بعد سائم اور ایمان ای درخت کے نیچ لے جس کے نیچے وہ بیٹے کر ایک دوسرے ول کی باتیں سنا کرتے تھے۔ زندگی کے خوبصورت خواب بجایا کرتے تھے۔ وفا کی تشمیس کھایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی دھڑکن کو محسوس کیا کر اسے کے جاس ان کو ایسے موڑ پر لاکر کھڑا کردے گی جہاں ان کے سارے خواب ٹوٹ جا کمیں گے اور رہ جا کیں گی تو رہم ورداج ، امیری بخر ہی ، شان وشوکت وا بی این انا کمی اور موجت ایک دوسرے کورڈی تا گاموں ہے دیکھتی رہ جائے گی۔ ان پھر داوں پر بچھا ٹرئیس ہوگا۔ مجبت سب بچھانا دے گی۔

سائم کے ہاتھ میں ایک رائفل اور بکھ گولیاں تھیں انہوں نے آپس میں یہ مطے کیا تھا کہ ہم محبت پر قربان ہوجا کیں ہے۔لیکن محبت کوسنی سے مٹنے نہیں دیں ہے۔

سائم نے رائعل میں کولیاں ڈالیس اور ایمان ہے کہار انفل لوڈ ہوگئ ہاس نالی کومیرے سینے پرد کھو یں اور فائز کرویں بعد میں خود کو قربان کر دینا۔ ذراسوچے دوستو اکیا وہ وقت ہوگا جب مجت مجت پر قربان ہوری تھی۔ کیسے ان کی وحرکن وحرک رس ہو

جوار ع ص 189.

گی۔ایک دوسری کازندگی بحرساتھ نبھانے والے آئ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے محبت برقریان ہورہے ہیں ۔ان کے دل میں کیسے كيے سوال آئے ہوں مے كدكاش بياز مانے كى رحيس بارجاتيں \_كاش بيانيرى غربى ايك طرف ہوجاتى \_كاش كى كى انارهم ولى ميس بدل جاتی۔ کاش کسی کی دعا میں کام آجاتیں۔ کاش کوئی ہمارے چھولوں جیسے چہروں کومجت ہے دیکھ لیٹمانو آج محبت پر بیزوال شآتا۔ ا بمان نے کہاسائم میری سانسوں کے مالک بیں لڑکی ہوں میرادل کنزورے میں نے تمہیں ہنتے مسکراتے و کیھنے کی منتیں مانی میں تہمیں اپنے ہاتھوں سے قربان نبیل کرسکتی آپ کواپن آ تھموں کے سائٹ تڑ ہے د کھے کر ہوش نہ کھود دل۔ میری ایک تمنا ہے جھے اپن گود میں ایک ہارصرف ایک بارسرر کھنے و بھرمیرے سینے پر گولی جاندینا۔ یہ بل سائم کے لیے کتنے مشکل ہوں مے کیکن اس کے علاوہ ز مانے نے ان کے پاس کو کی راہ ہی نہیں چھوڑی تھی اور انھیں بھی فیصلہ سب سے احیصالگا۔

تب سائم نے ایمان کا سراین گود میں رکھ ار رائفل کی نال اس کے تینے برتان دی ایمان کے باتھوں میں ہاتھ ڈالا اور فائر کر ویا۔ دوسرے ہی کمجے ایمان اپن محبت پر جان کا نظرانہ بیش کر گئی سہتھ ہی سائم نے رائفل کی نالی اپنے سینے کی طرف کیا جواد اسمیں باؤں کے انگوشے ہے فائر کردیا۔ اور تڑینے لگا۔ ساتھ ہی گاؤنی واٹوں نے فائز کی آ داز کا تعین کرتے ہوئے چشمے کی طرف ووڑے ال در خت پر بینچ توایک محبت دم تو ( چکی تھی

آس پال گاؤں والے لوگوں نے ویکھاا بمان سائم کی گود ایس نون ایس ات جان کی بازی ہار پیکی تھی اور سائم کا ایک ہاتھ ایمان کے ہاتھ میں دوسرارا کفل کی نال پرتھا اور پاؤل کا انگوتھارا کفل کے ٹریگر پرتھا۔ اور زندگی کی آخری سانسیں ممن رہاتھا شایدوہ لوگوں ہے کہنا چاہ رہا تھا۔جان کس کو ہیاری نبیل لیکن کاش ہمیں کوئی مجور نہ کرتا ہم ، کھٹے جی نبیل سکتے تو مرتو کیتے ہیں و نیائے فانی رخصت ہوگیا۔

سائم اور ایمان کے والدین بھی اٹنے میں وہاں بھن گئے اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر تڑ پنے لیکے اور آتھوں میں آ نسوجاری تنے لیکن ان کے بیا نسوسائم اور ایمان کے بچھ کام ندآئے والے تھے۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کی بھی آئیں نکل ممثیں۔ سب لوگ ان کی محبت کی پا کیزگی پرمثالیس دے رہے ہتے۔ ایمان کے ابوان کی باتیں فوب سن رہے تھے۔

كياسى نے خوب كہا ہے۔ بات زبان سے تيركمان سے ،اوركولى بندوق سے ايك بارتكل جائے تو لوث بين آتى -انيمان كا والد چینیں مار مارکررور ہاتھا شاہراس بات کو گوائی دے رہاتھا کہ کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنی جا ندجیسی بی کوسائم جیسے شیزادے كے ساتھ بياہ كرائے ہاتھوں سے رخصت كرويتا۔ يادر كھي؟ خودكوبد لنے كے ليے وقت موقع ضرور ديتا ہے ليكن وقت كوبد لنے كے ليے انسان كوموقع نبيس مكتابه

سائم اورا یمان کوان کے تعروالے اپنے اپنے لے کر چلے گئے اور کی مہینوں تک سوگ کاعمل جاری رہا۔ آج 20 سال بعد لوگوں کی زبان ہے اگر سائم اورا یمان کا قصر ختم نیس ہوادہ والدین کب چین سے سوپاتے ہوں مے۔ سائم اورایمان کی کہانی تو یہاں فتم ہوگئ لیکن اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کردیا کدایمان کے والد کا کیا جاتا آگروہ رشتے کے

جوار عرص 190

لیے راضی ہوجا تا تو میرے ذہن میں بے ٹنار جواب آئے۔معاف کرنا دوستو میں قلم کے ہاتھ مجبور ہوں جب لکھنے لگتا ہوں تو یہ میری ایک بھی نہیں سنتی اوران باتوں کو لکھنے پر مجبور کردیتی ہے جس کے لکھنے ہے بہت سارے دل ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس قلم کے آھے سائم اورا کیال جیسے لوگوں کی جان کی قیمت ہے ان ہے کاردلوں کی نہیں جن کا ذکر کرنا چا ہتا ہوں۔

آ ج ایک باب ابنی بیٹی پراعتبارنبیں کرتا۔ایک ماں اپنے بیٹے پرخوش نہیں ہے۔ایک شسر اپنی بہوکو تقارت کی نظرے دیکھتا ہے۔ایک میاں اپنی بیوی پرزرابھی وقم ول نہیں ہوتا۔ایہا کب ہوتا ہے جب وہ ہمارے بھیا تک محبت والے چہرے دیکھتا ہے۔ ا۔ ایک بیٹی رحمت بن کر بیدا ہوتی ہے۔اپنے باپ کی پکڑی کو سرعام کیچڑ میں اچھالتی رہتی ہے کوئی اعتراض کرتے تو محبت کا نام دیتی ہے۔

۳۔ ایک بیٹانعت بن کر پیدا ہوتا ہے اور گھلے عام وہ اپنی من مانی کرتا پھرتا ہے بیں تو مرد ہوں جو چیا ہے کر وں کوئی اعتر اض کرے تو محبت کا نام دیتا ہے۔

۳۔ ایک بہوا کیے گھر کی بٹی دوسرے گھر کوآ باد کرنے ایک ذمہ دار بٹی کا کر دارا داکرنے کے لیے رفصت ہوتی ہے اوراُس گھر کو اندھیرے میں رکھ کرمن مانی کرتی ہے کوئی اعتراض کرنے تو محت نام دیتی ہے۔

۳۔ ایک میاں اپنی بیون کو جارد ہواری میں رکھ کرخود تھنے عام دنیا کے رنگین ، فیاش ،خوب صورت چہرے دیکھ کرخود **کو اُن کا عا**دی کرلیتا ہے۔ مجھے کون کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی اعتراض کرے تو اُے محبت کا نام دیتا ہے۔

میراسوال ہے کہ مجت کو یہ بدترین رنگ کس نے دیا ہے؟ اگر یہی مجبت ہے تو کیسے کوئی باپ اس بات کو مانے پر تیار ہوگا کہ اُس کا بیٹا یا بنی کس سے مجل محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے مرتبہ اور شان وشوکت ایک طرب رکھ کر اپناسب پچھاولا و برقر بان کرویگا؟

شاکرتو یمی کے گافلطی اُس باپ کی نبیس فلطی ہمارے محبت کے رنگ میں ہے جو آج ہم نے اپنالیا ہے۔ سائم اور ایمان جیسی ایک جوڑی محبت کواصل با کیز ورنگ دینے کیلئے اپنی جان تک گنو ویتی ہے اور ایک ہزار جوڑی محبت کے نام پر ایسے کا رنا ہے کرے گ

عیے کوئی عزت دار باب مشرم وحیادالی ماں اور غیرت مند بھائی قبول کرنے کے لیے ذرابھی تیارنہیں۔ آپ لا کھ کرلوا ہے کار نا سے سائم ادرایمان جیے لوگوں کی پاکیزہ مجت کو بھی مِعانہیں سکو ہے۔

آج بھی بچرنیں گڑا تعلیم ہے، شعور ہے ادر سب سے بڑی بات وقت ہے۔ اس وقت کو بدل ڈالو۔ سائم اورایمان جیسے لوگوں کی قربانیوں کو خالی ہوئے ہے۔ اور ایمان جیسے لوگوں کی قربانیوں کو خالی ہوئے ہے۔ بچالو۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس وقت نیس ہوگا پھر وقت آپ کو ایسا بدلے گا آپ کا نام ونشان صفی ہتی ہے۔ مناوے گا۔ لیکن اس بات پر یقین رکھنا سائم اور ایمان جیسے لوگوں کی مجت پھر بھی زندہ دہے گی ۔ مِٹ نہیں سکتی میں ہوں کی ہے۔ میں ہوں کی میں ہیں سکتی ۔ میں میں ہوں کی ہے۔ میں میں ہوں کی ہے۔ میں میں ہیں سکتی ۔

كيسي كلي آپ كويه كهاني اپني رائے سے ضرور نواز بے گا۔

آپکااپناعمر شا کر۔

plied From Walt

## مگافات عمل \_ محریونس ناز \_کوٹل \_0313.5250706





ہمارے دل اب بھی ایک دوسرے کے لئے دھڑ کتے ہیں۔ نازیہ کی شادی دیبات بھی عادل ہے ہوئی تھی جو کے فوکری کے سلسلہ بس شہر بھی ہی ہوتا تھا۔ جبکہ میرکی شادی شہر بھی ہوئی تھی تھر میں ڈیوٹی کے سلسلہ بھی تازیہ کے کاؤس ہوتا ہوں۔ بھی دجہ ہے کدنازیہ سے ملاقات کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہ تعاادر ملاقاتوں کا سلسلہ مجمی دن اور مجمی دات کی تاریکی میں ہوتا تھا۔

ارم کااس موقع پینون کرنا خطرے کاالارم تھا کیونکہ ووا کشررات کونون کرتی تھی لیکن یہ پہلاموقع تھا کہاس نے دن عم اس وقت نون کیا جب می اور نازیدایک می استر برسوئے ہوئے تھے۔ نازیدکو دیر ہوری تھی اور اس نے کھرجانے کی اجازت طلب کی اور واپس کھرچلی کی۔اور جھے یاو ی ندر باکد جمل نے اپنی ابلیدارم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی تمہیں فون کروں گا۔ لیکن اب تو بہت دریمو چکی تھی۔ اور اس سے ڈائٹ بڑنے کے عانسز 100 فیصد عقد مرتا کیاند کرتا ہون کرتا بھی ضروری تھا۔ بی نے قوری فون کیااور کافی دیر تک محتشیاں جاتی ری اوراس نے فون اٹھانے میں وبركردى \_دوياره كال ما فى تواس فون الحدايا \_ ـ ـ راوركهنى كلى رفيق ميرى دوست آئى بوئى بيس آب كو بعد من كال كرتى بول ادريك دم فون بندكرديا---- ين في سوچاشا برجم عناراض باور محصر باف كى خاطراس في ايدا كيابو- كيون كداس فيل و بحى ايدا بواى نقاادرميرا فون جائے اور ووفون جلدی شافعائے ایساممکن شرفعا۔ وہ میری بیوی کم دیوانی زیادہ تھی اور میں جو کہتا وہ کر گزرتی ۔لیکن آج اسکے اجا تک فون بندكرنے كى كوئى خاص وج بھى تو ہو كتى ہے۔ اگر دل ميں چور ہوتو مخلف قتم كے خدشات ذہن ميں پيدا ہو جائے ہيں۔ ميں پكے دير كے بعد دو بارہ نون کیا تو اس کا نمبر بند ملا۔ اب تو ذہن میں آگ کے شعلے بڑھک رہے تھے کہ دہ مجھ ت وندہ کر کے فون کیے بند کر علق ہے۔ آخر کیوں؟ میرے خمیر نے جھے جھوڑا کدرفیق تم نے بھی تو دو تھنے اس نے جاری کو انتظار کرایا تھا۔۔۔اور توورنگ رلیاں منانے میں معروف تھے۔اب اصاس مور باہے که انظار کرنا کس قدرمشکل ادر مخفن ہے۔ آخرا یک عصفے کے بعدار مان میر آن جواتو میں نے بات کی۔ اس نے نون اٹھاتے عن کہا سوری میری ووست آئی ہوئی تھی اس وجہ سے فون بند کر دیا تھا۔ اب و ویل گی تو سوچا آپ ہے بات کراول۔ میں نے او چھا کہ دہ کون کی آپ کی ووست ہے جس کی اہمیت جھ سے زیادہ ہے تم نے مجھے نظرا تداز کردیا اور اس کو اہمیت دی۔ ارم کے لگی وفسوس رفیق تم بھی پاگل ہو۔۔۔ جب میں نے قون کیا تو تمبارے ساتھ تمبارا دوست تعااور جب تم نے فون کیا تو میری دوست میرے ساتھ تھی۔ جس نے آپ سے گلینیس کیا کہ تم نے اپنے دوست کو جھے پر ا فوقیت کیوں دی۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض دوست اہم ہوئے ہیں اور ان کوشن طور نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اجھے دوستوں کا ساتھ قسمت والول کو ہوتا ہے اور و یسے بھی تنبائی میں دوستوں کے ساتھ کپ شپ نگانا ضرور ٹی ہوتا ہے بھی تو 5 ماہ سے بعد کر آتے ہو۔

ارم کی باتوں نے جھے لاجواب کردیااور میں نے مزیداس سے کوئی سوال نہ کیا اور سرورد کا بہانہ بنا کرفون بند کر دیا۔اس رات سوجھی نہ کا اور رات بوجھی کے اور رات بوجھی کے اور رات بوجھی کی اور آئی۔۔۔تم جو کر رہے بود یہا بوجھی سکتا ہے۔ تو ایہا بھی ہوسکتا ہے تم نے اگر اس کونظر انداز کردیا تھا تو کیا سعلوم دو بھی تبہاری طرح کی ہوسکتی ہے۔

کیتے ہیں کہ وہم کا کوئی علان نہیں ہوتا ہے۔ ہی ہوج کر ظاموش ہوگیا کہ ضروری توشیں کہ جو ہیں ہوجی رہا ہوں وہ مجھے ہو۔ اورا پی ڈیوٹی پر چلا گیا اور اپنے کا موں بیس معروف ہوگیا اور اپنی سوخ کوول ہے نکال ویا۔ رائے کوارم ہے بات ہوئی ،اس کا موذ بھی خوشگوار تھا اور یا حول بھی عاشقانہ۔۔۔ بیس اس کو مجت کا اور وہ بھے کو مجت کا ایقین دلائی رہی ۔ کیونکہ ہمدی ہو بھر ورت کے تھے تھی یا مجبوری کیونکہ ہم دونوں کے عاشقانہ۔۔۔ بیس اس کو مجت کا اور وہ بھے کو مجت کا ایقین دلائی رہی ۔ کیونکہ ہمدی ہو تھے ہے تھے تھی اسلس رابط تھا اور ون بیس کئی گئی درمیان اک بندھن تھا اگر دشتہ تھا جس کو میاں ہوتی کا نام و یا جاتا ہے۔ اور ذایوئی ہے بعد واپنی ڈیوٹی پر چلا جا تا۔ اس دوران ہمارا وابط منقطع بارٹون پر بات ہوئی۔ یا در کے تھے کر دری تھی اور ارم کو بھی ہوجا تا اور ہم بھی اس کو مجبوری سمجھ کر تھے ۔ کر دری تھی اور ارم کو بھی

ے کوئی گلدند تھا۔ یک اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ چھٹی جھے لتی تھی گریں زیاد ویز نازید کے ساتھ ہی رہتا تھاادر بھی بھار گھر جا تالیکن گھروالوں کوخرچہ وقت پر بھیج ویتا تا کہان کو جھے پر کسی تھم کا شک نہ ہو۔

ارتم بھی کیمار مھے کہتی کہتم کافی وقت کے بعد گھر آئے ہوتو یس اس کوچھٹی نہ طنے کا بہا نہ بنا کر مطبقن کرویتا۔ ارم پڑھی کھی اور مجھوارتی اس وجہ سے وونسنول کی بات برازتی نہتی ۔

آئ موہم خوشگوارتھاء آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ازیداور میں پارک میں موجود تھے۔۔۔ محبت بھری ہا تیں اور کے شکوے جاری تھے۔۔۔ اور محبول کی داستانوں کا ذکر۔۔۔۔ اور موہم کی رنگین ۔۔۔۔ اور محبوب کی ہو فانی پر میر حاصل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ اچا تک خیال آیا کہ چنمی کے دن اوم کوفون کرتا ہوں۔ آئ یادی شربافور کی ارم کوکال کی تو اس کا قمیم مصروف تھا۔ چلوشکراوا کیا کہ جان تائی گئی۔۔۔۔ اور جب وہ فون کر کی تو کہدوونگا کہ آپ کوکال کی تھی محر۔۔۔ آپ ہیں کہ ہمارے لئے وقت بن کہاں۔۔۔۔ اس دوران نازیہ کو یاد آگیا کہ آئ تو مجھٹی کا دن ہے

اور عادل نے نون بی نبیس کیا۔۔۔۔اس نے فوری کال کی مگر نمیسرمصروف۔۔۔۔اور پھر ہم اپنی با توں میں مصروف ہو محظے۔ ہوش اس وقت آیا جب ارم کی کال آئی۔۔۔ تواس نے فوری کہددیا کہ میری دوست کا فون تھار میں نے بھی بیلنس کم ہونے کا بہانہ کر کےفون بند کر دیا۔ کیونکہ یارک میں اور لوگ بھی موجود تھے۔ کمیں ارم کوشک نہ ہوجائے۔اس وجہ ہے نوان فوری بند کرنا پڑا ابھی نازیے کی طرف متوجہ ہوائی تھا کراس کے فوان پر عادل کی کال آئی۔۔۔اس نے بھی عادل ہے کہا کہ آپ کا نمبر مصروف بہت ہوتا ہے خیریت تو تھی ؟؟ عادل پولایس کسی دوست کا فون تھا۔۔۔اور پھر فون بند ہوگیا۔۔۔پارک میں محوسنے کے بعد نازید کھر چلی گئی اور میں وائیس ڈیوٹی پرآ گیا۔۔۔رائے بھر میں سوچتار ہا کد۔۔کہیں ایسا و نہیں کدارم اور عادل کے درمیان کو کی تعلق ہو۔۔ نہیں نہیں۔۔۔ ایبانہیں ہوسکتا۔ یہ میراوہم ہے۔ تخمیر کی آواز خاسوش اور میں سوچوں کے درمیان کو۔۔۔ موینے نگا جب ارم کا فون مصروف تھا تو ای دوران عادل کا نمبر بھی مصروف تھا۔لیکن میں بیسوی کر خاموش ہو گیا کدونیا میں فون کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔۔۔ضروری توخیس ہر کسی ہے دوسرے سے کو ٹی تعلق ہو۔۔۔۔

یں جب بھی تحرچھنی جا تا توارم جھے ہے چیمتی کہ آب آنا ہے اوراس بار تنٹی چھنی آؤ گئے۔۔۔اور میں اس کو بچ بتا دیتا۔ کیونکہ وومیر می روى بى تو ب داندگى تواس كى ساتھ از اونى ب باقى رائىية تو كى دھا كون كى مانند ہوتے بيں۔ جوكى جمى ليحانو ف علق بيں۔

مجمعی بهمارول میں خیال آتا کہ یہ مجھے کیوں ہوچھتی ہے کہ آب آنا ہے اور آب جانا ہے۔ میراا بنا گھر ہے اور میری اپنی مرضی ہے کب آ وَل مدراور جب دل جائب واليل جاؤل مدر يجر بجومون كرخاموش بوجانا تفاراب وتبهمي بمعاركه والول سة رابط بوتار ميرازيا وه وقت نازیے کے ساتھ گزرنے لگا۔ نازیہ بھی عادل کے تمام ہو مگرامیں ہے واقف تھی اور جب چھٹی آتا تو اس سے پہلے نازیہ واطلاع ویتا اوراس دوران عن بھی گھر چلا جاتا تا کوئنگ نہ ہو۔ کیونکہ عادل کی موجود گل بھی ہمرہ گوں کا گھنا سی طوعمتن نہ تھا اور تازید کے بغیر میں روجھی نہیں سکتا تھا اور پھر مجبودا مجھ گھر جانا پڑتا تھا۔ درند ٹی جاہتا تھا کے زندگی کے ٹوبھیورے نمات ناریا کے سنگ ٹز رجا کمیں کے پونکہ نازیدمیری محبت تھی امیرا بیارتھا۔۔۔لیکن شادی نہ ہو تک اور بماری محبت کی کئی کو کا نواں کا ن نبریہ تھی اور نہ ہی ہے سے ارم ہے اس بات کا تذکر و کیا کہ میری زندگی میں کو فی دومری مورت بمی تھی بلکے ہے۔

الیک روزموڈ میں قفااورارم سے نوچے ہی لیا کہ جان تم بہت ٹوبھورت ہو۔ مارت ہو۔۔۔اورکیا بھی بھی تمہارے ول میں کسی کے لئے محبت کاجذب بیدارتیس بوار کیا کی نے تم ے دوتی اور محبت کا ظبارتیس آیا ۔ ایا تمبارا اولی دوست ندتھا۔ پی اتنا بجھ بول گیا کہ بچھے یادی ندر باک وه ميري يوق ہے اور مجھاس ہے اسطارت کے موال نيس کرتے جائے ۔۔۔۔ واليوم بولي کدر فيق اگر نبي سوال على تم ہے بوجھوں او تنها را کيا جواب جوگا۔۔۔اور بال جوجواب تمہارا ہوگا وہی میر اموگا۔۔۔ جھے نیندآ رہی ہا۔ ہمیں موجانا ج ہے سے جلدی افسنا ہوتا ہاورگھرے کا م کاخ بھی الورتول توكرت موت بي

ارم تو سوئے تھی تکرمیرے بوش وحواص کام کرنا جھوڑ گئے اور میں ب بس اورا؛ چار دو گیا۔ میں نے اس کیا ہو جھااوروہ بھے ہی اواجواب کر گئی۔۔۔۔۔اور مجھاہے مسال کا جواب ل ہی گیا کہ بیبال ہرکوئی ناخوش ہے میں اس کے ساتھ روکر بھی اس کا ندین سکااور وہ میرے ساتھ روکر بھی شاہد۔۔۔۔ میری ندیھی۔ تکر کیا میری طرح اے بھی کس ہے میت تھی۔۔۔۔اُ رکھی تو اس نے شادی مجھ ہے کیوں کی ووتو کہتی تھی کدر فیش میں تم ے محبت کرتی ہول۔۔۔۔۔ محر میں بھی تو ارم سے کہنا ہوں کہ میں تم ہے مہت کرتا ہول۔۔۔۔۔ میکن محبت اپنی جکہ۔۔۔۔دوتی اپنی عکدار شنتے اپن مجکد۔۔۔ لیکن بھی ایسا نہ ہوا کہ بھی نے اسکوکہا ہوا کہ میں صرف تمہارا ہوں ۔ صرف تمہارا۔۔۔۔۔۔ اور ندی اس نے مجھے کہا کہ عل صرف تمباری ہوں۔ کہیں محبت کھو کھلی ند ہو۔۔۔اس عل ملاوے ند ہو۔۔۔۔ میں تو ارم سے محبت کب کرتا ہوں وہ تو میری مجبوری ہے۔اور

کہیں ایسا توشیس کہ میں بھی اس کیلئے مجبوری ہوں۔اوروہ بھی کسی اورے محبت کر تی ہو۔۔۔۔۔

نازیدنے ایک بار مجھے کہاتھا کہ عادل بھی کسی ہے جہت کرتا تھا گر جس ان کی ہے جبت کرتا تھا اس سے شادی نہ ہو تک اور مجبوراً مجھ سے شادی ہوگئے۔وہائر کی کون بھی نداس نے بتایا اور ندمیں نے اس سے بع جھا۔ میں نے بھی بھی اس سے تسباری محبت کا ذکر ند کیا اور ندبی اس نے مجھ سے بع جہا كيونكدشادى كے بعد ماضى كرشتوں كى البيت بكي كم بوكرر ، جاتى بديات كاخيال تھا!

لکین حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہماری محبت میں کوئی کی نہیں آئی بلکہ دن بدن اس میں شدت آ رہی ہے۔ مگرر فیق مجھے بھی بمعارای کے انجام ہے ذرالگتا ہے۔ایسے رشتے دیر پانبیں ہوئے محبت کی راہوں پر جلتے جلتے بم ہوئ کے بچاری ہوچکے ہیں اوراب تو اگٹاہے بماری محبت صرف جسمانی ہوں کی صدیک محدود ہو کررہ گئی ہے ہم دونوں مجرم بن رہے ہیں۔تم ارم کے مجرم ہواور میں عاول کی۔۔۔۔

مہت اندھی ہی تو ہوتی ہے اور انسان کوصرف مجبوب ہی نظر آتا ہے کیکن سوچا جائے تو سب نلط ہی ہور ہاہے۔ بعض دفعہ میں جمیا تک ہینے د کی کرڈ رسا جاتا تھا کیونکہ سپنوں میں میری ارم کسی ادری بانہوں میں جوٹی اوروہ دوٹوں موٹ مستوں میں تم ہوتے اور میری بے بھی پر قبقے لگارہے

خواب تو خواب بی ہوتے ہیں اوران کا حقیق رندگی ہے کیا تعلق روسکتا ہے۔ میں اینا وہم بجو کرول کو مطلب کر نین تھا۔

اب میرےاد، نازید کے درمیان ملاقاتوں کا سسنہ کچھ کم وگیا تھا کووکہ ایک دو باراس کے رشتہ داروں کو مجھ پرشک ہوا تھا مگر میں نے ان کو سمح اطرح مطسئن کردیاتھا کیکن دوزردزکسی کومطسئن کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔اس لئے ٹیس نے فیصلہ کرنیا کہ ہم اب مہمی کمبھی ملاقات کریں گئتا کہ کو گول کی نظروں میں آنے ہے جا تھی۔اس معافد میں نازیہ ہے بات کی تو سَبُر اب واقعی جمین کا ہے۔ بنا ہوگا کہ بن معمول کی ملطی ہمارے کھروں وجلا کرجسم شکروے۔ ویے بھی ہم بیج نیں رہے میت کاتعلق دل ہے : وہ ہادر مروری نیس کہ ہم جب کی آئا ہیں جسموں کے ساتھ تھیں ہمیں اپنا تھر بھی بھاتا ہے اور جن الوتول نے ہم پراعتاد کیا ہے اٹھا متاد کو پرقرار تھی رکھنا ہے۔اوران معاشرے تیں اپنے نے رحم وروان کی سداری ہمی کرنا ضروری ہوتا ہے۔

آ ٹ ٹاڑید کی باقیس من کرفسوس جوا کہ شاہد اب اس میں وہ پہلے والی حمیت کی پڑگاری بچھ کی جو۔ کیونکہ محبت میں پہلی اس نے کی تھی۔اور اب تک دوجمی بوااس کی خواہش کے مطابق ہی بواتھا۔ ورندشادی کے بعد میں نے اسکو کہ ویا تھا کہ شہر ہماری تعمیت میں ایک دوسرے کا ساتھ مند تماس دبدے بم ایک ندیو کے۔

البذامجة كواپنے اپنے سينول ميں بن كرے ہے سرے ئے زندگی كات فاز كرواور مجھے جول جاؤں اى بيں ہم دونول كى بھلا كى ہے تكر نازیانے بھے دھمکی دی کداگرتم جھے ناطرہ ڈیڈ کی کوشش کی تو ہیں نو بھٹی کراوگی۔۔۔ پیرتمہیں میری مجت کا یقین آئیکا۔ ہیں اس کی زندگی بچائے ک لئے دلدل میں پھنس کررہ گیااور یہمی ناسو جا کہ جومیری شریک حیات ہے اس کا کیا ہے گادوسروں کا گھر بچاتے بچاہتے بھی اپنا گھر بھی اجز جاتا ہے۔ لیکن انسان محبت میں اندھا ہوجاتا ہے، ہوش اس وقت آتا ہے جب سب پھوٹیم ہوجاتا ہے۔

اس کا بیافا کده وه واکسیس نے کھر کی طرف توجہ وینا شروع کروی اورارم کوخوش کرنے نکا۔ وہ بھی میری یا تھی سن سن کر بور ہوجاتی اور بہانہ بنا ویٹ کے گھر کے کام کائ کرنے ہوئے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کو باتواں کے علاوہ اور کوئی دوسر ان کام نیس ہوتا ہے۔

بہلے بیرے پاس وقت نبیں تھا تو ارم کے پاس وقت تھا اور میں اس کونظر انداز کرر ہاتھا۔ جبکہ اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے مگرارم ك ياس وقت نيس موتار

اب نازید بھی بھی مجھارفون کرتی اور ہم دونوں کے درمیان اکثر اختاد ف بی رہتا اوراب تو لینے کا موقع بھی نہ ماتا اور جب موقع ملتا تو

جوارع ص 197



معره فیت کابهاند بناکرنال دیق۔اب تو میں تنهائی کا شکار ہوکررہ گیا مجوب کی بدخی بی جگر نبوی بھی بچھ بدلی بر لیای رہنے تکی اور بھی بھارفون يرجم دونول كدرسيان الزائي محى بوجاتى-

ا میک روز میں دوست کی شادی پر حمیا۔ میری نازیہ سے ملاقات ہوگئ اور اس سے ملاقات کا پروگرام مطے کرایا کہ شاہ مجھے مجھون کے لئے کھر جانا پڑے واس لئے جانے سے پہلے ملتا ضروری ہے۔ نازیے نے حامی مجر کی اور کینے تکی شاہر دو دن تک عاول بھی آ جائے۔اس لئے ہم کل ملیس منے کیونک عاول دس ون کے لئے محر آیگا۔ اور ہوسکتا ہاں ووران موقع ندل سکے۔ ویسے رنیق تم نے کب محرجاتا ہے۔ میں نے جواب دیا پرسول جاذال گااور مری محمل محل دی دن ک ب-

نازيه كين كل كيا عجيب القاق بكر عادل محى دى دن كي چينى آرباب-بان يادة يادائيى پرمير سد لئة اليح سے كيز ساور برفيوم لا تا مت بجولنا میں نے کہانا زید میں رات کوآؤں گااور ادھر بی میفر کر ہا تھی کریں گئے۔

ہفتہ کے روز ویوٹی سے فارغ ہو کرسیر حانازیے کے فرچلا گیا۔ بان میں یہ بنانا بھول گیا کہ نازیے ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جبکہ اسکے سسر بیرون ملک ہوتے تھے۔ جب کداس کا دیورتھا ج<sup>ہ</sup>س کا گئے میں پڑھتا تھا۔ اس روز اس کا دیور کا ٹئے کے ٹور کے ساتھ مرق کیا ہوا تھا۔اور تازیہ کے **ک**ھر اسکی چھوٹی بھن ہوتی تھی جو کہ میزک بٹس بڑھتی تھی۔ اس کا انگ کمر ہ تھا۔

ميں 10 بيج رات نازيدے فيف ينك كو جلا كيا۔اس ووران كى جيونى بهن عابد دسوچى تحى بهم دونوں نے ل كركمانا كمايا اور پرطويل مخفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے رات ادھری رکنا تھا ان کے گھر کے ساتھ اور بھی گھر بتے گرشکر ہے بچھے جاتے ہوئے کسی نے نہ در یکھا۔

بدات ميرب كے ياد كار بھى تھى كيونك ہم دونول تنبا تقادركى كا ذريعى شاتغار اور محبت كرنے والول كو برلمى محبوب ك ساتھ د بنے كا بى كرتاادراي يادكارموقع زندكي على تم ي ملته بيل اوربوري رات بم ف استفيار الدي ماته والفائركون كوش في بتايا ها كدهل دوسر عاكاؤل على النيف رشته دارول كي ياس جار باءول الميح آؤنكار

رات بحرجا محتے رہے لیکن من ازان کے وقت میری آئے لگ تی اورآ کھ اس وقت علی جب کی نے دروازے پروستک دی۔ نازید یکدم محبرا تني كداس ونت كون أسكنا ب- مجرخيال أيا كدشام عامره هو\_\_\_ درواز وكمولاتو . \_ رتم \_ رتم \_ ...كب أي مدر بينازيد كي ديوركي آ وازتقي وه دروازے میں کو اس سے بات کرر باتھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ ری گئی۔ میں نے اپنے ہوش وحواس کو قابو میں رکھا اور بیڈ کے نیچے جیسے کیا ۔۔۔ووائدرآیااور کمرے کا جائز ولیا۔۔۔اس دوران تازیے نے کسی طرح اسکوباہر بابا اور پھرتم دیے کرساتھ والے کھر جس دودھ لانے کا کہا۔۔۔۔ جونکی وہ کیٹ سے باہر نکلامیں نے شکراداکیا۔۔۔اور کمرے سے باہرنکل آباء کیٹ سے چند قدم آگے نازید کے دیور۔۔۔۔ سامناہوا۔۔۔دہ پکھ كهناچاه ربانقا كركلي مي ايك اورا دى سامنے و كيوكر خاموش ہو كيا ميں فورى وائن ويونى پرآ كيا۔۔۔ اچا تك نازيہ نے فون كيا كررنتي معاملہ خراب ہو کمیا ہے۔ ممہیں باہر جاتے ہوئے عابدہ اور سرمد نے و کھے لیا ہے۔ سرمد نازیہ کے دیور کا نام تھا ارو گھر میں بنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور بستر پر تنہارے عرید و کے تھے جس ہوے شک یعین میں بدل تمیا ہے۔

مرتا كيان كرتا عن في وجا كيكل كر بجائة أن عي كعرجلا جاول اور جب معاملة منتدا بوگانو وائيز، آجاؤل كار من فوري كمرر دان يوكيا اور گھر والوں کوایئے آئے کی اطلاع بھی نے دی کیونگ تھر میراجھوٹا بھائی او زوی ہوتے ہیں، جبکہ والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔۔۔ پورے رہے سوچتار ہا کہ اب نازیہ کا کیا ہوگا اورلوگ میرے بھی ٹروار پر کیجز اچھالنے کی کوشش کریں گئے۔ اور بجبوری بھی کہ مجھے والیس نو کری برہمی جانا تھا۔ طویل سفرے بعدرات 9 ہے گھر کے زویک شاپ پراتر کمیااورارم کونون کرنے کی کوشش کی محرفون بندتھا۔ موجات سے ہو جھ

لوں کو اگر کی چیز کی شرورت ہوتو گے آؤں۔ دوکان سے مگریت گئے اور مریش دوجور با تھا سوچا کیوں شیچات کی لوں۔ ہول می واقعی ہواتو الکل طاہر ل کئے۔ کینے گئے دین آم فاجول کی استان کی استان کی جا آت کی آر باجوں۔ کینے گئے یارافسوس ہے کہ تہاری بہن کا۔ کیا مطلب؟ آپ کوئیں پید ۔۔ فیرس آو۔ ارساس آباد ہا گئے جیس ساتھ تہارا ہوائی بھی گیا ہے۔ یس نے فردی رابط کرنے کی کوشش کی مگر موبائل کی بیٹری ٹتم ہوگئی۔ جوب کھر کے کوٹو کی اسلام آباد ہا گئے جیس ساتھ تہارا ہوائی بھی گیا ہے۔ یس نے کہا جی ہول ۔۔ اچھام ہر کر کیک میں کی بیٹویا و بھی بھی اور گئی جی گئی ہے۔ یس نے کہا جی ہول ۔۔ اچھام ہر کر کی میٹو تھا۔ اور گھر کی طرف روان ہوگیا۔ جب گھر کے نزد کیک اندو کی مردی آواز آئی۔۔۔ بس کے کہا جی ہول ۔۔ اچھام ہر کر کی اندو کی مردی آواز آئی۔۔۔ بس کے کہا جی ہول ۔۔ اچھام ہر کر کی اندو کی مردی آواز آئی۔۔۔ بس کیا کروں۔۔۔ بس نے کہا جی ہول ۔۔ اچھام ہر کر کیل اندو کی مردی آواز آئی۔۔۔ بس کیا کروں۔۔۔ بس نے کہا جی ہول ۔۔ اچھام ہر کر کیل کیا گیا۔۔۔ بال اور ان جی اور ہول اندو کی کہ کہا تا بناؤں یا کہا کہا کہ تھر کے کہا کہ کہ دوران کوئی گیا۔۔۔ بال دیا۔۔۔ بس کے کہا کہ کہ کہا تھی ہول اندو کہا گیا۔۔۔ بال اور ان کی طرف جلا گیا اور ان کی اندو کی جی کہا گئی ہو گئی آور میں بیٹر دوم کی طرف جلا گیا اور ان کی گئی آگی اور میں بیٹر دوم کی طرف جلا گیا اور ان کی گئی آگی ہو گئی ہور میں بیٹر دوم کی طرف جلا گیا اور ان کی گئی آگی ہو گئی ہو گئی ہور کی بیٹر کی گئی آگی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہوگ

﴿ لِمَ يَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ مِنْ إ

محفلیں کے ممکنی جذبات نے دم تو ژدیا ساز خاموشاں ہیں نغمات نے دم تو ژدیا ہر سرے نم دیر در کاعنوان نی وقت کی محود میں کھات نے دم تو ژدیا

ان مخت محفلیں بحروم چراغال ہیں اہمی کون کہتا ہے ظلمات نے وم تو ژویا جن سے انسانۂ ستی ہیں شلسل تھا بھی ان محبت کی روایات نے دم تو ژویا

> ہائے آواب محبت کے تقاضے من لب ہے اور شکایات نے دم تو زویا۔

(محس فيض رانجها) منڈي بهاوالدين

جواب عرض 199

copied From Web

-Ex-- F. K----

# مٹی کے انسان مجیداحمہ جائی۔ملتان



یہ تمبری آخری میں تھی۔ میں رات کی ذینی کرنے کے بعد ، ناشتہ کرنے کی فرض ہے آخری ہے را کیٹ کی طرف نکل پڑا۔ میں کا سنظرول کس بوتا ہے اور پھر شعندی خدندی بوا کی بھی باحول کو تر داز کی بخش رہی ، دولی ہیں۔ کی شدندی خدندی ہوا کمیں باحول ہیں جمی باحول کو تر داز کی بھیا رہی سے سر کرتا بارکیٹ جا انکا تھا۔ باشتہ بھی بوجا تا اسر بھی ہوائی ہوائی میں تر داز گی تھیا رہی سے سے سر کونکل گیا تھا۔ جن سے نظر سے دور آئی ہے باری سے نظر سے دور آئی ہے باری بھی تو دائی ہوائی ہوائی

اس دکان کے ساتھ بوائز کا ہائی اسکول تھا اور دکان کی مخالف ست میں عین سامنے لا کیوں کا اسکول تھا۔ دکان کے سامنے شامیان لگا ہوا

جواب عرض 200

RSPK.PAKSOCIETY.COM



تھا۔ ان سے بیچیس مرسیاں مرسیب سے حجاں ہو تی بیل۔ایک ویٹر بن کا ہوں فی بوجہ کا مرکز ہوتا۔ یہ جھورا دی دیل تھا۔ یہ بارہ تیرہ سالہ لا کا تھا۔ جس نے میٹن کی مربانی چینٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی۔اس کا استاد جو پوریاں بنا تا تھاستر وا تھارہ سالہ خوبرونو جوان تھا۔ مین نقش سندر تھے۔ بن تھن کے رہتا تھا۔ بال سنوارے ہوتے ،صاف شفاف لباس زیب تن کیا ہوتا تھا۔

سی جاتے ہی ایک کری پرٹر جمان ہوگیا۔افبارا تھاتے ہوئے طوہ پوری لانے کو کہا۔ طوہ پوری لانے کا کھر کر میں افبار پر صف لگا۔ نیوز چیر میں رنگ برگی جر سے جرامن پر حارات تھیں۔ کہیں گئی المیں بیٹی کی مانی کے رکان کر اگر مارک برنائی تھی۔ کہیں چنداد ہا شوں نے غریب کسان کی دوشیرہ کی کونت تاربار کر کے کھیت میں چیک و یا تھا۔ کہیں غیرت کے بال کو سوتے ہوئے آل کر کے فود عاش کے ساتھ فراد ہوگئی گئی۔ کہیں غیرت کے نام پر بھائی نے تمین بہنوں کو بچوں سیت زبردے کران کی کہر و نیس کر دبئی سرے جدا کر دی تھیں۔ ابھی نظریں افبار کی سرخوں پر مرکوز تھیں کہتے ہوائی نے تمین بہنوں کو بچوں سیت زبردے کران کی مقاب میں افبار سے خود عاش کے مان خود ہوائی تھا گیا۔ تیرہ سالہ بچسان کی طرف تھی جو نگاد یا۔ جمیری سائعتوں جم تجہزی اواق اس کر میں افسان کی اور سے تعلق کی اور سے تعلق کی اور سائے گالوں پر ہاتھ در کے دور ہا تھا۔ کہوں سے تعلق کو ان کون کا اور سے انسان کو ان کی اور سے انسان کی اور سے انسان کا میں میں ہوئی ہوئی تا وائے انسان کی اس کے دکان دار کا دو سرا ہاتھ اٹھا اور نیچ کے دومرے گال کول ل کرتا گزر سے میں جواب دے گئی ۔ گالوں کی ہو چھاڑ دو کہ ہوئی اور اس کے دکان دار کا دومرا ہاتھ اٹھا اور نیچ کے دومرے گال کول ل کرتا گزر سے میں جواب دے گئیں۔ گالوں کی ہو چھاڑ دو کہ ہوئی اور اس کے دکان دار کا دومرا ہاتھ اٹھا اور نیچ کے دومرے گال کول ل کرتا گزر سے میں جواب دے گئیں۔ گالوں کی ہو چھاڑ دو کہ ہوئی اور اب ایک سی جواب دے گئیں۔ گالوں کی ہو چھاڑ دو کہ گالی کر ہوگا کول کرتا گور سے بھا ہوا ہم پچورا دی ہوئی اس کی ہوئی اور اب ایک سی بھا ہوا ہم پچورا دی ہوئی ہوں گالی دور گالی کی کر دیا تھا۔ اس مال کر دیا تھا۔

بچےروروکر فریاد کرد ہاتھا کداستادی میں نے اسلم کوگائی ہیں دی۔ اب جب کرحرام کی اولاد۔۔۔۔ ایک اور ذہرآ لودہ گائی اسے سنادی

می ۔ میں دی بیٹھا سوچوں کی بلغار میں قید ہوتا گیا۔ کیا ہوگیا ہے ہمار ہے معاشرے کو ہائی میں بسنے والے معتبرلوگوں کو بخود کو تنظیم گردو نے
والے دوسروں کو کم تر کیوں مجروائے ہیں۔؟ آخر یہ بچے بھی تمی غریب انسان کا بیٹا ہے ۔ اس کی ماں بھی انسان ہے، جس کو لی جمر
می انسانوں سے است سے باہر کردیا محیا ہے۔ معموم ہے کوگالیوں سے دو کئے کے لئے سینکووں کا لیاں اسے سنادی کی رکیا ہی انسانیت
ہے، یکی سلم معاشرہ ہے؟ دین میک در تروی و تیا ہے، ند ہب اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ ؟ سوچنے کی زحمت تک نہیں گی۔

ہم دوسروں کو نیکی ، پرہیزگاری ، ایما تداری کا ورس دیے تہیں تھکتے اور خودا پے گریان بھی ٹیس جھا گئتے۔ دب تعالی کا کرشہ دیکھیں ان آن آنی لیاس شلوار کیفن بنائی تو اس میں راز رکھ ویا ہے کہ انسانی تھینے کا گرییان کیوں ہوتا ہے؟ نیس ٹال گریپان اس لیے ہوتا ہے کہ اندر کیوں ٹیس و کھیتے۔؟ ہماری خامیوں میں سب سے بڑی خامی ہی ہی ہی ہی ہے کہ دوسروں کے میب تو نظراً تے ہیں گراہے میب نظر نیس آتے۔ نہم و میکنا جا ہے ہیں۔ اپنی خامیوں میں سب سے بڑی خامی ہی ہی ہی ہی ہی کہ دوسروں کے کردار پر نظراً تے ہیں گراہے میب نظر نیس آتے۔ نہم و میکنا جا ہے ہیں۔ اپنی خامیوں پر، اپنے کرتوں پر برڈہ ڈالے ہیں اور دوسروں کے کردار پر کی خامیوں پر اپنی کی کرنظر نیس آتا۔

ہم مسلمان ہیں ہسلم معاشرے میں رہتے ہیں۔ سوج طلب بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارا رہن مین ، اُنھنا بینمنا سونا ، با کنا مسلمانوں جیسا ہے۔؟ ہمارا کردارمسلمانوں جیسا ہے کہ نہیں ؟ نیس تو۔۔۔۔ ، پھر ہم اپنے آپ کوسلمان کیوں کہلواتے پھرتے ہیں۔ کیا کلمہ پڑھ لینے

ے سلمان ہوگئے۔ ارے ہندو بھی قرآن مجد پڑھتے ہیں۔ پڑھنے نہیں ول سے تنایم کرنا ہوتا ہے۔ بغل میں تھری مندش دام رام کے معداق ہمارے قول کی اور قبل کی ویس فاہر کی ہے اور باطن کی اور ہے۔ قرید تشاو کول کرے؟ ہم دوسروں کی بیٹیوں کو فون خوار نظروں سے دیکھتے ہیں فقرے، جلے کتے ہیں اپنی بیٹیوں کی تفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیاوہ کسی کی لخت مجر نہیں ہیں؟ وہ کسی کی ماں ، بہن ، بیٹی نہیں ہوتی؟ جب ان کے آٹیل مٹی میں روند ڈالے ہیں تب ہماری فیرت کہاں چلی جاتی ہے۔ نظروں کی تفاظت کول ٹیس کر پاتے ؟ محور محور کر راہ چلتی خور توں کو ویکھنا ، ہمارا شیوا بن گیا ہے؟ جب تک کسی کی ماں ، بہن ، بیٹی اکمر وافل نہیں ہوجاتی ہماری نظریں ان کا تعاقب کر تی رہتی ہیں۔ ایسا کیو کر کرتے ہیں؟ آخر وہ بھی کسی کی عزت کسی کی فیرت ہوتی ہیں۔ جب اپنی جان پر بن آئی ہے تو زیمن آسان ایک کردیے ہیں۔ دوسروں کی عزت پر باد کر کے اپنی عزت کی تو قبیاں اورا کر آتے ہوتو

تممارے کمرین کوئی تمماری مزت کے ساتھ محلواز کرر ہاہوتا ہے۔ ہوش کے ناخن لوہشرم کروہ خودکوسنجالوور نہ۔۔۔۔ورندسب تاہو

طاوے ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، امانت ہی خیات ہم کرتے ہیں، پر دوئی دوسروں کو کیوں دیے ہیں؟ اپنے آپ کو ہری وؤسہ قرار دے کر دوسروں پر الزام تھونپ دیے ہیں۔ معاشرہ ہم ہے ہے نہ کہ معاشرے ہے ہم۔ جب تک فودکو درست نہیں کریں کے دوسروں کو تھورٹیں فمبرائے تھے وروارہم خود ہیں، سزا ہی ہمیں مان چاہیں ہیں۔ دیا کا تمام حن ان ٹی الگا ہے۔ ہماری آتھوں پر تعاقب میں لگ جاتی ہیں۔ ویا کا تمام حن ان ٹی الگا تا ہے۔ ہماری آتھوں پر ساق ہیں اور جس وہ میں وہ نوا ہور ہری کا روب و حال لیتے ہیں۔ بی بی انسان سے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا ہو اس میں کا خلاف بی حوال اندر کا انسان سروہ کیوں ہوجا تا ہے۔ دوسروں کی بہن دیٹی کی جزے کا جائرہ وکال کرخوش ہوتے ہیں۔ کین جب اپنی بہن اس وقت ہماری کرخوش ہوتے ہیں۔ کین جب اپنی بہن مارے وہ میں انسان سے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا کی بہن انسان سے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا کی بہن انسان سے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا کی بہن انسان سے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا کی بہن انسان سے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہا کی بہن جاتے ہیں۔ اپنی بہن جاتے ہیں۔ کی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ شیطان بن جاتے ہیں۔ اپنی بہن جاتے ہیں۔ کی کے دور کی کی بہن جاتے ہیں۔ خوان پر پاکول کر دیتے ہیں۔ کی بہن جاتے ہیں۔ میں میں کون ہوجا ہے ہور کی بہن ہوں گے گرائیاں تو جم لیس کی باں۔ نماز ہم نہیں پر بیتے اور شکوے دب تو الی ہے کرتے ہیں۔ ہم اسانی اصولوں پر ممل میرانہیں موں گے گرائیاں تو جم لیس کی باں۔ نماز ہم نہیں پر بیتے اور شکوے دب تو الی سے کرتے ہیں۔ ہم سکون میسر تیس بھیں جس کون میسر تیس بھیں تیسر تیس میں بیس میں بیس میں بیس میں بیا میں وابالے کرد کھور ہم کیا میں وابا کے کرد کھور ہم کیا ہمن وابا کیں کرد کے جارہ کی ہیں کی بار سے بیں۔ ارسان میں وہ بیا کی دو نہ کور کی بیا میں وہ بیا کی وہ نواز کی کرد کھور ہم کی بیا میں وہ بیا کرد کیا تو ان کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کی بیا میں وہ بیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کی بیا گرد کی دو کرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کیا گرد کھور کی ہم کرد کے ہور ہم کی کرد کھور ہم کیا گرد کھور ہم کی ہمارے کرد کھور کی کرد کھور ہم کی کرد کھور ہم کی کرد کھور ہم کرد کے کو کرد کھور ہم کرد کے کرد کھور ہم کرد کے کرد کھور کرد کی کرد کھور کرد کھور کرد کی کرد کرد کھور کرد کی کرد کے کرد کی کر

ایک مدیث کامفہوم ہے نماز پڑھواس ہے پہلے کہتماری نماز پڑھی جائے۔ جبجم پاکیزہ نیس رہے کا ایمان جا تارہے گا ، پھر بھلائی کوکٹر ہوگی ، ؟ انسانیت سے درندگی پراٹر آئیس کے عذاب تو آئیس کے ناں پشراب خانے ہم سے آباد ہورہے ہیں۔ اوا ،ہم کھیلتے ہیں، ترام ہم کمارہے ہیں۔ اپنی اولا وکوترام کھلارہے ہیں تبھی تو اولا دیں نافر مان ہوتی جارہی ہیں۔

قرآن مجیدا فعاکرتو دیکھوقدم قدم پرہاری راہنمائی کررہاہے۔ یج تو یہ بہیں فرصت ہی کہاں ہے کددھیان اس طرف جائے۔مغرف یلغار شی قید ہو گئے ہیں۔مغرفی تہذیب کو ابنا کراپئی تہذیب کو بھول سے ہیں۔ساری ساری رات کرائیوں کی محفلوں ہیں گزر جائے کوئی مغما اُقدیس ۔ چند لیمے طادت قرآن کے لئے ڈکالناعذاب نظراً تا ہے۔ارے جس کے ہاتھ لگانے پڑتواب ملی ہو۔جس کے ایک ایک لفظ پردس دس نیکیاں کمتی ہوں مدس گنا و معاف ہوتے ہوں مدس درجات بلند ہوتے ہوں ،اس کی طرف دھیان بی نیس کرتے۔ہمارے خمیر

جواب*ع طن* 203

مردہ ہو گئے ہیں۔دلوں پر تھل مگے ہوئے ہیں، پھر کیے نمازیں پڑھیں گے، کیے تلاوت کریں گے؟ جب رحمان کو بھول کر شیطان کے پیروکاربن جائے تومصیعی ،عذاب تو آئے گاناں۔سکون بے سکونی میں بدل جائے گا۔

ارے میرے متنگ سے عاری بھائیو! جس پاک کلام کو بوسہ دینے ہے آتھوں کا نور مانا ہو، آتھوں کو نفنڈک ملتی ہواس کی تلاوت کرنے کا اجر کیا ہوگا بہمی خور کیا ہے جس کے ایک لفظ پر دس نیکیاں ملتی جی کیاوہ عام کتاب ہے۔ جس کے تلاوت کرنے ہے سکون وقر ارمانا ہے اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے ۔ شراب خانوں ، کرائی کی مخلوں میں سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کرخدائی پرمر شے ہیں۔

آج کے جدید دوریں انسان مرتخ ہے بھی آ مح کمنڈیں ڈال چکا ہے۔لیکن اپنے سکون کے لئے مارا مارا بھرتا ہے۔اچھا بھلا انسان ہزارول بیار دل جمل مبتلا ہے۔ میری بات مانو۔ تلاوت قرآن مجید کو معمول بنالو۔ زندگی بحرکوئی بیاری تمھارے پاس نبیس آئے گی۔ جس کے لفظوں میں شفار کھی ہو۔ جس پر دنیا بھر کے سائنسدان فدا ہو گئے ہول ، پھر کیونکر اس کو چھوڑیں۔ جس نے صبح سویرے تلاوت قرآن مجید کا معمول بنالیا دوزندگی بحربینائی ہے محروم نبیس ہوگا۔ اس کی تہ تھوں کا نور ہمیشہ سالامت دے گا۔

چند کات دُنیا کی ترقینوں سے تکال کرا ہے ؟ بے کا گا ہے تو کرو۔ ذرا سوچوا گررب تعالیٰ شمیس یہ نیلی نیلی ، بجوری بجوری مرمئی کی ایکسیس نہ دیا تو تم و نیا کی خوبصورتی کیے دی ہے ایسان ، بہتی ندی نالے ، بچو نے جہٹے ، ابلہائے کھین ، کھلتے بچول ، مہلتے کھٹن ، اڑتی تجلیاں ، گرجے یا دل ، برتی بارٹیس ، فورتی گاڑیاں ، فوبصورت چیرے کیے دیکھ یائے ؟ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعشیں کیے دیکھ یائے ۔ بیا تھوں کا نور ہی تو ہے جس سے انجھا اور کر اراستاد کھر کے بیں ۔ فلا سمجے کی بچپان کر سکتے ہیں ۔ پھریہ آئیسس فیرمحرم کو کیوں دیکھتی ہیں؟ یہ آئیسس کر اگی ، بے حیال کی طرف کیوں جاتی ہیں ۔ بیا ہے محفول میں ، شراب خانوں میں کیوں لے جاتی ہیں ۔ بیا ہے محفول میں ، شراب خانوں میں کیوں لے جاتی ہیں ۔ بیا کہ میں مجد کی طرف کیوں میں شار کرتا تھا تھی کی زندگی کیے بسر کر باتے ۔ اب اگر تماری یہ تکھیں جین لے قوتم کیا کراو کے ، کوئی شمیس ایک وقت کا کھا تا تک نہیں دے گو ۔ تا کا موان میں کوئی نیس کی کی مدوکرتی نظر آئیس کی بینا کوراستاد بھوا میں ۔ ٹرے کوئرائی کی طرف راغب کر کے کوئرائی کی طرف راغب کر کے خودکو گان گار نہ بنا گی میں ۔ ٹرے کوئرائی کی طرف راغب کر کے کوئرائی کی مدوکرتی نظر آئیس کی کی با بینا کوراستاد بھوا کیں ۔ ٹرے کوئرائی سے دوکیں ۔

فرض کریں اللہ تعالی سمیں ناگوں ہے بحروم پیدا کرتا۔ تم کس کے مبارے جیتے ہم تو موت کی خواہش کرتے نا۔ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر ہر کرتے ۔ پھر کوتے ۔ پھر کی طرف اٹھ نہ پاکس ۔ شراب خانے جاتے ہا قال محدول کی طرف اٹھ جا کی ۔ ہمارے قدم پوری کی طرف تو اٹھتے ہیں جی کی طرف کیوں نہیں برجتے ؟ بہ حیاتی ، گئی ہوں کی مطلول میں جانے کے لئے بہ چین رہتے ہیں ، نہی قدم کی کی الداد کے لئے کیوں نہیں اٹھتے ۔ فلا می کامول میں بانے ۔ کا قدا کے لئے ان خوبصورت ناگوں ، پاؤں کوٹر اٹی کی طرف جانے ہو و کیس اورا چھائی کی کامول میں بڑھ ہے تھر زندگی میں راحت ہی راحت ہوگی ، اداسیاں ، برجنانیاں رفو چکر ہوجا کیں گی۔ اگر آئ برگنا ہوں کی دلدل طرف بڑھ کی ہے۔ اس دفت کوئی فریاد ، کوٹر التجاء کا مزیس آئے گی۔ اب میں دفت کوئی فریاد ، کوٹر التجاء کا مزیس آئے گی۔ اب میں دفت کوئی فریاد ، کوٹر آئے ہی کی اقیامت کی دارے ہم نداست سے ہم جمکائے کھڑے ہوں۔ اگر آپ جا ہے ہیں گل قیامت میں میں دفت ہے ہم رافقہ کی استعمال کریں اور مشرمندگی کے آن مو ہماری آگھوں میں ندآ کمیں ، نداست سے ہمارے ہم نداست سے ہم جمکائے کھڑے ہوں۔ اگر آپ جا ہے ہیں گل قیامت سے ہمارے ہم نداست سے ہم جمکائے کھڑے ہوں۔ اگر آپ جا ہے ہیں گل قیامت سے ہمارے ہم نداست سے ہمارے ہم نداشت سے ہمارے ہم نداشت سے ہم جمکائے کھڑے ہوں۔ اگر آپ جا ہے ہیں گل قیامت سے ہمارے ہم نداشت سے ہم جمکائے کھڑے ہوں۔ اگر آپ جا ہے ہیں گل قیامت کر سے ہوں۔ اگر آپ جا ہے ہیں گل آپ استعمال کریں اور

يرائيول كوجز المعازويل

ہم نرائی کی طرف کیوں بھا گئے جاتے ہیں۔ یکی ہمیں زہر کا جام کیوں گئی ہے۔ ہم بربادی کا راستہ اختیار کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہمی ہے کہ بیراستہ فلط ہے پھر بھی جانوروں کی طرح منہ اتھائے بٹل رہے ہیں۔ مقل وشعور کی بلندیوں پر فائز ہوکر بھی ناوان ہیں۔ مقل پر قلل گئے ہیں۔ ول پر کا کی ضرب گئی ہے۔ سب بھی جائے ہوئے ہی انجان ہیں۔ جس راستے پر جل کر ذیاو آخرت سنوار سکتی ہے اے بست پروہ ڈال دیا ہے اور جس راستے پر گنا ہوں کی گھری گھا ٹیاں ہیں، ولدل ہے۔ وہاں شوق سے چل رہے ہیں لیموں کی لذت کے لئے زندگی کو واڈ پر لگارہے ہیں۔ زندگی کو عذا ہ میں جتلا کر رہے ہیں۔ بہتی مسکوراتی زندگی ہیں زہر اجررہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اپنی حسین زندگی کو برائے ہوئے ہیں۔

ذراسوچوز من كول مينتى ع؟زار لے كول آتے بير؟ پانى باقابوكيوں بوجاتا ع؟جماز كيول جاه مور بير؟ كشتيال كيول الث

تم نے دھنرت الو کر صدیق رضی افلہ عندے میں لیا ہوتا۔ جنہوں نے سان ہے دخم کی لیا لیکن حضورا کر متلک کے کہ آرام می خلل نے والا۔ ہم تو دوئی کے قابل بھی نہیں۔ ہم ہے دوئی بھی نہیں ہوتی دوؤی کی عار میں اسپنے سفاد حاصل کرتے ہیں۔ اپ مطلب اٹلات ہیں۔ ہماری دوئی سطلی ہوئی دوئی کی عار میں اسپنے سفاد حاصل کرتے ہیں۔ اپ مطلب اٹلات ہیں۔ ہماری دوئی سطلی ہوئی ہیں ہوئی گیا ہے۔ کس سے جاری دوئی بھی اس سے کرتے ہیں جس کی بمین خوبصورت ہو۔ جس کی مال خوبصورتی کا شاہکا رہو آخر ہمیں ہوئیا گیا ہے۔ کس سے چال پڑے ہیں۔ ہماری سوچیں شبت کول نہیں ہیں۔ ہم اپ لیے کیوں سوچیتے ہیں۔ ہماری سوچیتے ہیں۔ ہم اپ لیے کیوں سوچیتے ہیا رہا نے دوافوال مطال بھی ہے کہنیں۔ ہم اپ بچوں کو صال کا در ہے ہیں کئیں۔ بچی تو سے ہمیں آئی فرصت ہی نہیں کہ ان فرخ نہیں۔ ہمیں قو دولت جا ہے۔ کی طرح بھی حاصل ہو۔ ہمیں کو گی فرخ نہیں۔ ہم سے ہیں قو میں کی غریب کا خون ملا ہو یا کسی ماں کی آئیں شائل ہوں ہمیں کو گی فرخ نہیں ہے۔ ہمیں قو اپنی فکر ہے۔ دولت ہونی جا ہے دوئر علی ہوں کی ماری کی غرف میں کیا ؟

جب بھی ہم وہروں کے لئے نہیں سوچیں ہے بھی بھی سے نہیں تی پائیں گے۔ بھی بھی سکون وقر ارمیسر نہیں آسکا۔ جب تک ہمارے شرے بھی اے کھونا نہیں جن بھی بھی جن کے داریں اپنی لپیٹ بھی سلے لیس گی۔ طوفان آئیں ہے۔ آند میاں ہمارے کھروں کو سمار کردی گی۔ پانی ہے تا یو ہو کہ بیس نیست و تا بود کردے گا۔ دشمن ہمارے اور ماوی ہوجائیں گے۔ مشر کی شافت کھروالے جا ہے جس میں جس کے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا با جائے تاکہ ہم پوری دُنیا پر حکومت کر کئیں۔ وہ بھی معلقات میں مقتلے۔ مشر کی شافت کھروالے جا ہے جس میں جس کے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا با جائے تاکہ ہم پوری دُنیا پر حکومت کر کئیں۔ وہ بھی معلقات میں اور ہم بھی اندھے ہیں۔ لیک لیک کے جارہ ہے ہیں۔ انٹرنیٹ میس کی ہمارے کھروں جس ما موجعے ہیں۔ ہیں ۔ انٹرنیٹ میس کر غیرا طلاقی پروگرام و کیمنے میں۔ بھوں کے درمیان بیٹ کر غیرا طلاقی پروگرام و کیمنے میں۔ بھوں کے درمیان بیٹ کر غیرا طلاقی پروگرام و کیمنے

یں۔ کپڑوں سے عادی چلتے بدن دیکھ کر ہمارے انبان کم در یوررے ہیں۔ حیوانیت چھا جاتی ہے۔ پھڑ میں تیزنیس دہتی کہ کون بھن ہے ، کون بٹی ہے۔ بھر مسرکی کے آنسو بہانے پڑتے ہیں جب اخباروں شی الی خبریں پڑھنے کہتی ہیں کہ ایک باب اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیا کرتا رہا۔ بیٹوں کو خبر ہونے پر باپ کوتل کردیا۔ بھائی نے بھن کی عزت تار تار کردی ۔ کیاسلم ہوکر بھی کام کریں ہے۔ جس سے دوئ تک کانپ اٹھتی ہے۔ آسان پھنے کوآ جا تا ہے۔ رشتوں کی تذکیل کب تک ہوتی رہے گی جب ہم مقدی رشتوں کی پامالی کرنے گلیں گے و عذاب الی تو آئے گا۔ انسان گائے کمری کی طرح کا انسان گائے کمری کی طرح کا انسان گائے کہ کہ انسان گائے ہوئے ہیں۔ فسادات بھون ریزی مار بیٹ دیا ہوئی ہے یہ سب شیطانی عل نہیں تو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے پرائے کی تیزنیس مرتب کردی کی انتہا ہوگئی ہے یہ سب شیطانی عل نہیں تو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے پرائے کی تیزنیس مرتب کار بیٹ دیا ہے۔ انسوس صداانسوس۔

ا اری بیٹیاں کھروں میں بیٹھی بوڑھی ہوری ہیں۔ جہیزی احت نے ہمیں اندھاکر دیا ہے۔ ارسے ادانو اتمھارے کھروں ہیں ہی کئی۔ اگرتم اپ بیٹے کے لئے جہیزے لدی بہولانا جاہتے ہوتو کیا تھاری بیٹیاں بناجبیز کے بیا کھر سدھار جا کیں گی۔ ہرگزئیں؟ امارے بیارے آتا حضرت محمد بھی نے آئی بیاری لخت جگر فاطر رضی اللہ عنہا کو جبیز ہیں کیا دیا تم انچی طرح جانے ہو۔ آپ تھا تھے دو جہانوں کے مالک تھے۔ وینے کوکیانہیں دے کئے تھے۔ لیکن صرف امارے لئے مثال قائم کی تاکہ کی غریب کی بیٹی جیزی وجہ سے مال باپ کے کھر جیٹھی بوڑھی نہ ہوجائے۔ جان دکھوجیا کرد کے دیسا بھرو ہے۔

آج تم کمی کوذلیل کرو مے کل تم کوچی کوئی ذلیل کرے گا۔ ہمارے حضورا کرم افتیج نے بتیموں ہسکنوں سے مجت کی عمدہ مثال قائم کی اور جم بتیموں ہسکنوں کا حق تلفی کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے مشجل جاؤ۔ خدا کوجان و بنی ہے۔ یہ زندگی چندون کی ہے آخر ہر بھر نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ سیسن چکتا بدن مٹی میں ل جائے گا۔ کیڑے مکوڑے نوچنے کوآ کیں مجے رتب خیر ہوگی۔ پھر یہ غرور میرجا کیری کمی کا منہیں آئے گی۔ وہاں صرف اور صرف المال کام آئیں سے ۔ المال ایتھے ہوں مجتوب جنت کے عالی شان حسین و جمیل محالت ختار ہوں مے و جنت کے عالی شان حسین و جمیل محالت ختار ہوں میں ورنہ شعطے بھڑکی آگ کے ایندھن ہے۔

میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے ہوش کرو۔وقت کمی کادوست نہیں ہے۔ تیامت آئے کو ہے۔خدا کے فقت ضائع مت کرو۔ یُرالَ سے تو بہ کرو۔ نیک کے کاموں کے لئے زندگی واقف کر دو۔ کیا رکھا ہے شراب میں،شراب خانوں میں، بے حیائی کی محفلوں میں زنامیں،مرف وقتی تسکین،چند لمحوں کی لذت لیحوں کی تسکین کے لئے عمر بحر کاعذاب مت خریدو۔

تم خود سوچوا کارنج ، یو نیورشی جاتی لز کیوں کے رائے روکنا، جملوں کی بربات کرنا ،ان کو تک کرنے کے لئے وقت ضائع کرتے ہو۔ ہمی اسکول کا نج ، یو نیورش جاتی ہوگی۔ اے بھی کوئی و یکنا ہوگا۔ اس پر بھی کوئی فقرے کتا ہوگا۔ تم لا بھی جو ان کی فقرے کتا ہوگا۔ تم پر بھی کوئی فقرے کتا ہوگا۔ تم بر ان کی تقریب کے بیٹے ہو۔ ان کی ورغلا کر ،ان کی تقویر میں ہاں باپ کو د کھانے کی وحمل و سے کر بلک میل کرتے ہو۔ ان کی زندگیوں سے تھیلے ہو۔ ان کی عزت خاک میں ملاتے ہو۔ ان کی زندگیوں سے تھیلے ہو۔ ان کی عزت میں ملاتے ہو۔ ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہو۔ ان کے اعتبار کوشس بہنچاتے ہو۔ اگرکوئی تھاری آنکھوں کے سامنے تھاری کی کوئے سے عزت پر بادکرے۔ پر داشت کر پاؤگر کے نہیں تال ۔ ایسے لیے دیکھیے سے پہلے تم مرجاؤ کے ۔ تو سوچوجن کے لئے تم راہوں میں کا نے بچھا رہے ہودو بھی تو کسی کی بہن بیل ہے۔ خدا کے لئے ابھی بھی وقت ہے سرحرجاؤ۔ ورنہ چاردن کی زندگی کی بعد کالی تبرتمارے انتظار میں ہے۔ کیڑے کوؤرے سمانے تھے تمارے می زندگر کی کی بعد کالی تبرتمارے انتظار میں ہے ۔ کیڑے کوؤرے سمانے تھے داراس جہاں سے سے ۔ کیڑے کوؤرے سمانے تھے داراس جہاں سے سے کے اس مرف یا وین کر رہ گئے ۔ کیا تم نے ذرا بھی جرت نہیں لی ۔ تصیری قبر کی ۔ اب مرف یا وین کر رہ گئے ۔ گئے جناز سے تم نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہو گئے ۔ کیا تم نے ذرا بھی جرت نہیں لی ۔ تصیری قبر کی

رات نے خوف بیں آتا۔ کتے قبروں میں فرن کے ہوتے۔ اک دن تم بھی ای طی کے دوالے ہوجاؤ کے کتوں کوئی نے اپنی کود میں لے ایم کوبھی رہے وریز وکردے گی۔ کیوں ناں ایسے اقبال کریں کہ ٹی بھی ای طی کے بھول بن جائے فرشے ہماراا ، حقبال کریں ، کیڑے کوڑے سانے بھیں بھی بھی ہمیں بھی بھی ہمیں بھی بھی نے بھی نے ہمیں کو بھی نے بھی اس کے معادے ہاتھوں سے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی ۔ کیونکہ کل قیاست ہمارے ہراعت اور ہے اور چھا جائے گا۔ اس وقت ہم ہی کہڑے میں کھڑے ہوں گے۔ وزیاکے ساتھ ساتھ ہم تو ہمی سنواری مراح ہوئے ہے اس وہ سند پر ساتھ ساتھ ہمیں ہوگی ۔ کیونکہ کل قیاست ہمارے ہم ہم بھی معاشرے کو بھال کر اسلامی طرز زندگی بسر کریں ۔ حضورا کر مہتا ہے کے اسو وحسنہ پر معالم میں ایوں کے ۔ تو بہ کے دروازے کہ جس آئ ہی تو بہ کرلیس ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے رہ جائمیں ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے رہ جائمیں ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے رہ جائمیں ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے رہ جائمیں ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے کے اس بھر بھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے جائمیں ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے جائمیں ۔ کیا خبر پھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے فکل جائے اور ہم ہاتھ مسلمے جائمیں ۔ بھر بھر اور کے دور دان سے معاف فر بادے گی۔

آج تم والدین ، بعائیوں کی کمائی فضول خرچی ،فیشن میں ازار ہی ہوکل تم پچھناؤگی۔وینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیٹی تعلیم بھی عاصل کرویہ آخرت سنوارو۔اس میں تمعاری کامیابی وکامرانی ہے۔اُمید ہے میری باتھی ،میرے بیہ چندالفاظ تنسیس غورکرنے ،سوپنے پرمجبور غرورکریں گے۔

میری والدین ہے بھی استدعا ہے کہ خداراہ اپنی اولا وی محرانی رکھو۔ انھیں ٹری محبت ہے بچاؤ۔ استحقول دفعل پر نظرر کھو۔ کھلا ڈسونے کی برنظر شیر کی طرح ہو۔ محبت وہ بیار دوہ بھی کو ہراہر کمپنی دوتا کہ کوئی پیدا حساس کمٹری کا شکار نہ ہو۔ استحاضے، بیضے پر نظر رکھو۔ اس کی کمپنی سب ہے؟ اس کی محبت کیسی ہے؟ اس کے دوست کیسے ہیں؟ انگلش اور دینوی تعلیم تو دلواتے ہو۔ ویٹی تعلیم کی طرف بھی توجہ دو۔ یکی تو یہ ہیں ہے بچری ہوی ڈ کر بیاں لے لیتے ہیں محر نماز کے طریعے نہیں آتے وعائے تو تو تنہیں آتی مصرف معذور ، نا بینے بچوں پر دی تا تعلیم فرض ہی ہے۔ بچری ہوی ڈ کی سامت محبور کی مورف معذور ، نا بینے بچوں پر دی تا تعلیم فرض ہی ہے۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کہ مغربی کا حق مجمول کے رود کھر میں محبت بجرا۔ دوستانہ حول ہو تا کہ بچرا تھی اور فرض مجی ۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کی مغربی کے جوار تھی دولت کے انباد پھی کا م نہیں حول ہو تا کہ بچرا تھی دولت کے انباد پھی کا م نہیں

آئي كـربيت ي ام يكي

یادر کھونھیب کام کرتے ہیں تربیت کام کرتی ہے۔ دولت کے تراز وشی اولا دکونے تو اور بیٹیوں کو بھی اہمت دو۔ بیٹیاں رب تعالی کی طرف سے دھت ہوتی ہیں۔ ان کا بھی پوراپورائی ہے۔ جائیداد شی ان کا پورائی دولت ، جائیداد کے بیٹے جانے کے ڈرسے بیٹیوں کو گھروں میں محصور ندر کھو۔ یہ دولت ، یہ جائیدیں ، محل بیٹلے ، کوٹسیاں کسی کام نہیں آئیں گی تجماری آئیں سوجی ، انجی تربیت بی ان کا شاندار مستقبل بنا کئی ہے۔ القد تعالی بھی والدین ، بہن بھائیوں کو ٹیک بنائے اور ایمان کی سلائی ہو۔ آئیں ٹم آئیں!۔
میں موجوں میں بہت آئے نکل کہا تھا۔ انگل نا شیشندا ہور ہاہے۔ میں جوسوجوں کی بلغار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس تیرہ سالہ بچکی آواز پر میں سوچوں کے گھر ابوگیا۔ بچکو مطور پر تھا وہ پر کی قیمت کے علاوہ چند سوچوں کے گھر ابوگیا۔ بچکو مطور پر تھا وہ پر کی قیمت کے علاوہ چند رو پیانعام کے طور پر تھا دیا ہور دائیں بائیک پر آئی کی طرف لوٹ آیا۔ بچہ جران کھڑا بھی جاتے ہوئے دکھر ہاتھا۔
ماتھ حاضری ددگا ور نہامام آخری ہے ہیں اس ذرا سے انسان کے لئے دعاضر ور کردیتا۔ کس کے لیا بلیں اور میری زغری سنوار جائے۔ ماتھ حاضری ددگا ور نہامام آخری ہے ہیں اس ذرا سے انسان کے لئے دعاضر ور کردیتا۔ کس کے لیا بلیں اور میری زغری سنوار جائے۔ والسلام!

مجيد احد جائي (متان شريف) 74727120 -0301 ظهور سويث اؤه يلي والاين بهاول بوررد وتحصيل وضلع ملتان

عراووں میں بھی اتا ما دو متانہ رکھو

یور مجے بھی تو یادوں کو پاس رہے دو

نیانے آئے وہ کب لمنے کی آرزو لے کر

فدایا بچھ پہ ادھار چند سائس رہنے دو

نیس رہا ہے تیری ہے میں اب سرور سائی

ہٹاؤ جام میرے ول کی بیاس رہنے دو

موا عی اور ہے حال کی بیاس میں کم کا

بتا نہ سک ہے ول یوں صاص رہنے دو

بتا نہ سک ہے ول یوں صاص رہنے دو

عشمان جودھری۔ ددیوال

آب بارتو کہا ہوتا میں بی تیرا بیار ہول میں بی حیرا مان ہوں میں بی تیری جاہت ہوں میں بی حیرا بمسفر ہوں میں بی تیرا بمدر دبوں میں بی تیرا مگسار ہوں میں بی تیری خوش ہوں میں بول تیری زندگی میں بی تیرا پیار ہوں کاش اک بارکہا ہوتا کر وقت سہانا گرد گیا تم سوچے عی رہنا ،
وو اک مسافر کدھر گیا تم سوچے عی رہنا
جار دن کی جاہت ہے یہ اپنی
کر نشہ دل کی کا افر گیا تم سوچے عی رہنا
اظہار تو کی تم نے سکھا عی نہیں ہے
تیرے پیار میں کوئی مر گیا تو سوچے عی رہنا
چکے ہے تیرے دل میں سا جائیں گے
کون آنکہ یہ خالی بحر گیا تم سوچے عی رہنا
شع کی دوری رفتہ رفتہ تجھے ستائے گی
درد رگ جال میں کیے افر گیا تم سوچے عی رہنا
درد رگ جال میں کیے افر گیا تم سوچے عی رہنا
درد رگ جال میں کیے افر گیا تم سوچے عی رہنا
درد رگ جال میں کیے افر گیا تم سوچے عی رہنا

### غزل

میرا مزاج ہے یارہ اداس رہے دد دیار دل میں محبت کی آس رہے دو



واناؤل کے رجٹر میں کل لفظ کہیں نظر میں آتا ورن بی آئے گا۔ البت ب وقوفوں کی جنتریوں میں پیانغظ کثرت ے بایاجا تاہے۔عقل مندی اس لفظ کو قبول نبیں کرتی اور نہ ہی سوسائٹ اس کو منظور کری ہے بیز تحض بچوں کو بہلانے كے لئے استعال كيا جاتا ہے - معلوف دول کا ، کل وہال چیل کے سے کام وغیرہ كل كري م وغيره وغيره "كل" ايسے لوگوں کے استعمال میں آنے والی چیز ب جومع وشام خيالي بلاؤيكات بين اور موتے جا مح خواب ہی دیکھتے ہیں۔ الماسدواض صادر - كدوك

ایک بادا نام زندگی ب زندگی فم و دکه درد، هم، خوتی، محبت، حابه، اظهار، انكارواقراركانام إان كيغيرزتدكى ناهل ب، برو ب، اکثراوك كت یں کہ اے خدایا جھے عم سے دور كردے۔ اے والواجن كے ياك خوشیوں کے علاوہ اور کھنیں ہے ان ے بوچو کرزندگی کیے گزردی ہے۔ ادی تو خوش مستی ہے کہ بے سکون زندگی مینے کے طریقے سکھادتی ہے۔ ١٠ سيد بمراز زائل شميري-مظفرة باد

وعا كوعبادت كامغز قرارديا حميا ہے۔ وعاتمام مبادلوں کا نچوڑ اور ان کو

معبوط بنائي باورثواب عمد اضاف كرتى بي حضور أي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ دعاان کے حوادث سے ف تكنے كے لئے مغير ہوتى باوران معائب ہے بیخے کا ذریعہ ہوتی ہے جو ك نازل مون والع موت بي-ای لئے اللہ کے بندول کو جاہے کراللہ ے دعا کریں، ہر بل ماعلی کونکدانلہ کی رخشی بے شار ہیں اور انسان کی خرابشيل ال لحاظ مع نبايت كم إلى -وعا انسان کے لئے مصائب ومشکلات ے بچے کا ایک زاندے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کمیا میں حمهیں وہ ممل بتاؤں جوتمبارے وشمنوں ے تمبارابیاؤ کرے اور تمہیں بجر پوردوز می دلائے۔ وہ مید کداللہ ہے دعا کیا کرو، رات می اور دن میں کونکہ رعا موس كاخاص معمار ب، اس كى خاص طانت ہے۔ وعا کے آغاز و اختذام يرالله كي تعريف اور بي ركر يم صلى الله عليدوسلم يرورووشريف يزهاجات-وعا مرف اینے لئے نہیں بکہ تمام انمانیت کے لئے کرٹی جاہے۔ تعنی اینے گناہوں کااعتراف ادران کی مزا كا خوف ول عن بوليكن الله ع يورى امید کے ساتھ دیا کی جائے کہ وہ میری التجاكومرور يوراكر عكا-الم خالد محودسانول-مروث زندگی کی تکنخ حقیقت ایک تا یر کے ہاس ایک آدی آیا اور كها- مرے ياس خالص سونے كازيور

ے جس کی قبت دی برارے۔ مجھے اس وقت مجوری ہے آ ب اے رکھ کر مجھے یا یکی بزاروے دیجئے۔ اس ایک ماہ عى لوتا وول كا اورزيور والى فيلول を!こしんのうとスセット بزاردوبيدو \_ كرزيور كاليااورات ایک الماری می بند کر کے رکھ دیا۔ عرصه كزر كيا مكروه آوى داليل شرآيا-تاجر کوتشویش مونی اور وه ای زیور که ایک شار کے پاس لے ممیار شارنے جانح كريايا كرية على كا عدما ترك بهت صدمه موارجس زيوركوده يملي بند الماري على ركما جاء تما اس عجرف اے پیل کے فانہ میں رکھ دیا۔ انسانوں کے درمیان اکثر شکایات اور می صرف اس وجد سے ہوتی ہے کہ ایک آدی ہے ہم نے جوامید کردگی موتی ہے اس میں وہ پورائیس اتر تا۔ہم نے اسے خیرخواہ سمجیا مگروہ بدخواہ ٹابت ہواہ ہم نے اسے زندہ مغیر سجھا مروہ مرده مخير فكار ايسے حواقع ير ببترين طريقه يد ب كدة دى كوندكوره زيوركى طرح ول کے فاندے نکال کردوسرے خاند من والى وياجائد

الم خالد محمود ساتول-مروث

شوخ سطري 🖈 .... مان کی وعاجنت کی ہوا۔ 0 .... مال كى بدوعا، جاجا بياور جا-الم الورم علاده كالورك مهيس ويكعار 0 بمئی پھراس بیارے کو نظر کا چشمہ

جواب عرص 210

فرمان البي الك بارميري طرف آكرتو ديكمور متوجد ند بول تو كبنا-الماميري داه يرجل كرتو ديكمو، غير ابين نه کھول دوں تو کہنا۔ ا يرے كے فيدر موكرة ديكور لدرى حدن كردون تو كبناء البرے لئے تکاف سد کرتو دیکوں اكرام كي انتبانه كردول تو كبيا\_ \* يرب لئے لك كرتو ديكمو، رحمت ك فرائ ندلنا دول تو كبناء \* مجھے اپنا رب مان کرتو دیکھو، سب ے بے نیاز نہ کردوں تو کمبنا۔ الله ميرينام كي تعظيم كري تو ديكمو جمريم کی انتہانہ کر دوں تو کہنا۔ 🍁 ميري داه يمل نكل كرنؤ ديكمود امراد عيال نه كردول تو كبنار الدى مجمع القيوم مان كرتو ديكمو، ابرى حیات کاامن نه بنادول تو کبنا۔ الله في استى كوفنا كر كے تو ديكھو، جام بقاء ے سرفراز نے کردوں تو کہنے۔ الماريرا بوكرتو ديكموه بركس كوتمهارا نه کردول تو کہا۔ الله ير الراح عن الك بار بك كرة ويلحوه انمول وبنادون تو كبتابه المانوميرے خوف ہے آ نسو بہا کرتو دیکھو مغفرت كادريانه بهادون توكبنا\_ اقوال زرين \* توب انسان کے گناہوں کو کھا جاتی 🖈 فيبت ے بچة ربوفيب انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔

(حضرت على كرم الله وجد كريم) المحسد اسدار حمل بعقو - شوركوف اقوال زريس المح الباس بينا برانا يوندنگا موقة فكر زكريس اين جم كوصاف رقيس -بناجو باتي تم لوكوں كيسامن نيس كر

\*جوباتی تم اوگوں کے سامی نہیں کر کے تا می نہیں کر کے تان کے جیجے بھی مت کرنا۔

از ندگی کی راہوں میں اس طرح بھول بھیر کر بھوار تھیں گستان نظرا ہے۔

ایک موقو تمہیں گستان نظرا ہے۔

ایک سے محبت کرنا اور اے کھو دینا محبت نہ کرنے ہے بہتر ہے۔

الاحسان کا بدلہ ادا نہ کرسکوتو زبان سے شکر یہ ضرورادا کردو۔

اللہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تشخیل مند وہ ہے جو دوسروں کی تشخیل ہے۔

الله برانسان دوسرے انسان کی ضرور تکا خیال رکھتے ہو۔ خیال رکھتے عقائد کا تضادتھ ہو۔ ملادی کی دک سے مجھے۔

الله بدآ دی بدی ندکرے تب بھی برے اور نیک آ دی منگی ندکرے تب بھی لیک

الله الرحال محفوظ ہو جائے تو سارا مستقبل محفوظ ہے۔

الله بوے بو وں کی بوی بوی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کرنی جاہئے۔

اندیشہ امیدے کمآ ہے، امیدرخت پرائیان سے حاصل ہوتی ہے۔ کلنشال عادل نہ موقع کی عاد النہوں مد

الله خيال عادل نه جوتو عمل عادل نبيس جو سكنا -

بیدایک فریب آ دی بھی کی جوسکتا ہے، اگردوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ ﷺ سیبالی انتیاز احمد-کراچی لدواد۔ ﴿ ﷺ شوہر کی ہارٹ اقیک سے موت واقع ہوگئی۔

0 ..... كونكداس في افي جوى كوسيك اب كے بغيرد كوليا تعار

المسددناكاب سے برامبوك.

0..... پکھ عور تیل اعضی ہوں اور خاموثی رہے۔

موروں کے لئے س سے بعیا تک مزا۔

سرب 0....ب بى يونى بارلزد كوتاك كا ديئے جائيں۔

🖈 ..... سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر جوجائے گی۔

0..... بشرطيكه نيجرز سويٹرز بنا اور بچوں

ے بریاں بوانا چھوڑ دیں۔

ال کے قدموں تلے جن

٥ يس چل نبير لمتي -

♦ اليسالين المياز احر-كراچى

شوخ سطري

دیتا نہیں ہے مفت کسی کو دو مشورہ مخاط ہوکے اس سے خدارا بات کیجے وہ دارا بات کیجے دو دارا بات کیجے دو دارا بات کیجے دو دارا بات کیجے دو دارا کی ہی کو گفتگو کے بعد بیوی نیس دیجے کی جہ رہا ہے سیری فیس دیجے کہ رہا ہی اسالی انتیاز اجمد کرا جی

سنهری اقوال ازندگی کا بردن آخری مجمور این بیشد کی بولوتا کرهبین تشم کمانے کی ضرورت ندیزے۔ ان فیرت دار جمی بدکاری نبین کرتا۔ ان فریب دو ہے جس کا کوئی دوست مبین۔ ایک خود پیدا کردورشتہ ہے۔

جوابع ض 211

ed From Web

★ یکی بری کوکھا جاتی ہے۔

الشعليم اجمعين نے عرض كيا: كيا آپ ( ملی الله علیه وسلم ) مجی میں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بال میں مجمی نبیں مرید کرانہ تعالی مجھے اسے تعل ہ كرم اوروحت كرمائ من وهانب

جنت میں جائے والا: جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: میرا برامتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میراا نکار کیا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجعين في ورياضت كياب يارسول الله (معلى الله عليه وسلم) كون محض ايبا ہوسکتا ہے جوآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امتی بھی بوادر آپ ( معلی اللہ علیہ وسلم) کاانکاربحیکرتا ہو۔حضور اکرم صلی الشعليدوسلم في فرمايا جس في ميرى اطاعت کی دو جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے ائے مل سے مراانکارکیا۔ نْكُوك دموت دينا: جناب رسول البيسلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس محض نے کی لیکی کے کام کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی اس نیلی پر عمل کرتے والے کے برابرا جروثو اب ملے کا۔ 🗚 ..... كرن خان ـ المخدقر يتى

#### اللدجانتاب

جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانتا ہے بندے کے دل می کیا ہے اللہ جانا ہے یہ فرش و مرش کیا ہے اللہ جانتا ہے پردول یں کیا ہے اللہ جاتا ہے جا کر جہال سے کوئی واپس جیس آن وہ کون ی جگہ ہے اللہ جانتا ہے نکی بدی کو اپن کتی ی تو چھائے اللہ کو بہت ہے اللہ جانا ہے بدوعوب جمادک دیمور منع شام دیکھو

المسيرائل أفريدي - بعفرة باد

🖈 پشیمانی خاوت کو کھا جاتی ہے۔ لے کار بکارڈ ہے۔ 🖈 مدقه ديا كرومدقه بلاؤن كوكها جاتا خ دنیا کے جالات سے مجرا کر فزرہ جداني مت ہو کونکر عم مرکو کھا جاتا ہے۔ لفظ جدائي مجمونا لفظ بي سيكن ان حروف 🖈 غصرانسان کا بدترین دخمن ہے یہ على إدى كا خات كادرد جميا بواب-انسان كي عقل كو كها جا ٢ ب-يدلفظ بظاهرتو خاسا لكناب ليكن يدلفظ بوا ★ انساف كياكروانساف ظلم كوكما جاتا دروناک ب- ایل شفے لفظ کو مح طور پر وی جانیا ہوگا جو کسی سے پیار و محبت بے بخرات کرنے سے مال میں کوئی کی کرنے کے بعداب اپنے مجبوب سے ئيس آئي۔ مجز كرتبا فرة بوكا -ال ع جاك 🖈 جوٹ انسان کے دزق کو کھا جاتا يو چولوك جدالى كياچ ي ين سنديم جان كويا مك-اوست خ مبانوں کی قاضع کرنے ہے درجہ الچيس باتيس بلند ہوتا ہے<u>۔</u> ۴۲۔۔۔۔۔ علی تامر-مندرو الله قست كافيعلداكثر مارى زبان كى الوك يروونا بــ سيورنس معلومات ک قست ہم سے کھ دی چین علی 🖈 چیکوں کا بادشاہ آ فریدی کو کہا جاتا -40,000 کٹی جو محض سجال کے پہلو میں کمڑا ہو 🖈 تيز تين تيري كا ريارو بحي جِاتا بِ السَّرُولَ شَّ تَعْسَانَ مَنِيلَ بِهِيَا آفریدی کے پاس ہے۔ ملك خوابشات دو كالى رات بيل جو ★سب سے زیادہ چکے لگانے کاریکارڈ آفريد کے پاک ہے۔ انسانی زندگی میں سوریا نہیں ہونے \* ثبيث كرك عن ايك ادور عن -3, چار تھلکے لگانے کا اعزاز بھی آفریدی میں جومحیق کی قدرنبیں کرتے وہ نفرت -4 JL كانشائه ينح بن-\* نيت يخ ين تزييري ك الزار المستدعم جان كويا عك-اوستاكم آفریدی کے پاس ہے۔ ارشادات نبوي 🖈 پورائ اغریا کاوا حد کھیلاڑی ہے جس ماشددى: جناب رسول الله صلى الله عليه نے چھیدوں پر چھے گائے۔ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعتداد اور میاند ★ شين كمر افريقه دنيا كا واحد كطا زى روی کے ساتھ دین کی راہ پر چلواور اس ب جنبول نے چھ بال چھ چھے لگائے يرمغبوطي بكساته جربوادريه بجولو كركوني محى فف محص المسائل كسب 🖈 عا قب جاوید د نیا کاوا حد کھلاڑی ہے نجات نبيل بإسكار محابه كرام رضوان

جواب وطن 212

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جس کے پاس ایک ادور یس پانچ وک

مب کول یہ ہورہا ہے اللہ جانا ہے قسمت کے نام کوتو سب جانے ہیں میکن تسمت یں کیا لکھا ہے اللہ جانا ہے ﴿ فَمِرْ مَانِ يُولِ - ووينَ

آؤ بجم بناؤل

به حقیقت ب کر ایکتو ق سے زیادہ اہے فرائض کی ذھے داری کا احساس ر کھنا انسانی کروار کی سب سے بوی خولی ب فرض ایک ایک شے ب جو انسان کو برصورت میں اوا کرنا ہوتا ہے جو کداس کی ساری زندگی پر محیط ہوتا ے۔ فرائعن کے اصاص کے بغیرانسان مصیبت ادر لایج کا پبلا تمله مجی یرداشت نبیل کریا تا ادر کر برتا ہے جبکہ اس کی وجہ سے کمزور سے کمزور آ دی بھی طاقور اور جرى بن جاتا ب فرض كا احماس ابیا مبالا ہے جس کی بدولت ساری اخلاقی عمارت قائم رائن ہے۔ فرض کی ادا لیکی میں جو چیزیں سب سے یزی رکادث بن جانی میں ان میں تذبذب اور اراوے کی مخروری سب ے نمایاں ہیں مرجب ایک بارفرض کی ادا ليكى سيكه لى كن تو بحروه عبادت ين واعل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کام مقابلتا آسان ہوجاتا ہے۔ اگر ہم فور کریں تو یہ حقیقت روز روٹن کی طرح عمال ہوگی کے قرض کی بنیاد ہیشہ احساس عدل پر مولی ہے اورعدل کی مخلیق، مبت ، خلوم اور جائی سے ہو آل ہے جو کہ نیکی کی ممل زین عل ہے۔فرض ایک جذبہ بی نبیس بکدایک ایسا اصول ب جو کہ زندیمیں مرایت کر جاتا ہے اور برحركت وعمل عالى كامظا بره بوتا رہتا ہے۔آ فریس بی کبوں کا کہ جس وتت تك كمي توم مي فرض شناي سوجود

ب،ای وقت تک ای توم کے مستعبل کے بارے می بریشان ہونے کی مرورت ميں ليكن جس توم سے فرض بن کی نائب ہوجائے اوراس کی جگر نیش دعشرت كى خوابش بيدا بوجائے تو مر اس قوم كا خداى حافظ بي آئي ي عديم اين آپ سے فودكري كريم ایک فرض شناس شمری بن کردیں گے۔ ان شاءالله!

🖈 ..... ايم خالد محود سانول - مروث

بيار کی حقیقت

ایک بارایک لڑکی نے ایک بزرتگ ہے الإحماك بيار كي حقيقت كيا ب بزرك نے کہا کی خوبصورت باغ میں جاؤ اور سب سے زیادہ خواہمورت چول علاش كرك لے آولاك بب ماغ تبقى تو د بال ایک سے ایک چول تے دوسب کوچوز کرآ کے برحی ری آخر کارا ہے ایک پھول صدے زیاد و پسند آیا دوا ہے د کیمتے بی د بوائی ہوگئی سیکن پھر سوجا شاید کوئی چول اس سے بھی زیادہ اچھا حسین ہو وہ آئے تی لیکن اے اس پھول ہے زیادہ اجماحین پھول نہ ملا وہ جب ای پھول کے یا سوالی لونی تو اے کول اور لے جا چکا تھا اس نے بزرگ كوسارا تصد بيان كيا بزرگ نے کہا کی ہے پیار کی حقیقت۔

🖈 .... ثناماه نور عرف شونو ل- بهاونظر

آ پریشن کا دعورت نامه

رشته داری اور قرابت داری می شادی بیاہ کے علاوہ ربح عم کے موقع پرسب کو ناصرف بلانا جائب بلك با قاعده داوت نام بعجنا ما ہے جس کی ایک صورت ب می ہے کہ کہ اس تم کے داوقاے

جاري كئ جائي مرى السلام يكم إا حفور كيرمول كا آيريش مؤرى 31 دىمبر کوہوتا طے بایا ہادرای دان ہارے بر الدي كي جب عن بقري مي ان كا بحى آ بريش مواطع إياب ال موقع برآب کی تفریف آوری ہمارے کئے منمیم قلب کا باعث ہوگی۔ يروكرام ان شاء الله آيريش روا كي مريض 9 بي سي آريش باره بي دو پیر، والی تمن عجے سے بیر، لالہ جی کی جیب میں چری کا آپریشن رات باره بج تا تمن بع مع مقام حكى رود محله کنگال بوره مز د جنحال بوره بسیتال می لى روز متان يوره-

🖈 .... محدلقمان اعوان - سريانواله

سيح اور جھوٹ

¥ آرى كے جموا ہونے كے ليكانى ے کہ جو بکو بھی سے بیان کروے۔ (مسلم شریف)

ع وو حص جموا میں ہے جو لوگوں کے ورمیان کے پیدا کرتا ہے۔ ایک بات کہنا ہاورامچی بات پہنیاتا ہے۔( بخاری شريف)

 جب بندہ جموث بولٹا ہے تو اس کی بدبوے فرشتہ ایک میل دور بہٹ جاتا ہ۔(زندی تریف)

🟶 ع بولنا نیک ہے اور نیک جنت میں کے جالی ہے اور جموث بولنافتق و فحور ہے اور متق و بھور دوز خ میں لے جاتا ب.(ملمرزيف)

\* سيالي مين اكريد خوف عر ماعث نجات ہے اور جموث عل اگر اطمینان ہو مرموجب ہلاکت ہے۔ (مفرت (36

ed From Web

جوار عرض 213



ہوں آخ بھی مجھے ایک ہیجے دوست کی تلاش ہے جو مجھے تناکی ہے دور لے جائے۔ میری زندگی حسین بنائے تمر مجھے قدرت کاملہ کی وہ نشانی یاد آجاتی ہے کہ اے انسان تم تنہا آئے تھے تھا جاؤ کے پھر تھا جینا كيول نبيس عيكه لينة ايك غزل اپنة دوستول کے نام کرتا ہوں۔ كب تك رمو ح يول دور دور بم س ملناج سے گا آخرایک دن ضرور ہم ہے دامن بچانے والے پر بے رفی کیسی؟ ہم چھین کیں گئے ہے شان بے نیازی تم ما تکتے نجرو کے اپنا غرور ہم ہے بم چھوز دیں کے تم سے بوں بات جیت کن تم يو چھتے پھرو كے اپنا تصور بم سے (منظورا كرتم ملوج منذى ثلاجيون منك) ملك على رضا كى ۋائزى شنرادہ عالمگیر کے نام پيارے دوستو! آپ كو پية بال

مرادہ عادیم کے نام بیارے دوستو! آپ کو پہتے ہاں دنت میں جس مقام پر ہوں صرف جواب عرض رسالہ کی دجہ ہے، میں نے شغرادہ عالمگیر کی یاد میں ایک ڈائری لکھی ہے دہ کچواں طرح سے ڈائری لکھی ہے دہ کچواں طرح سے ہے جناب شغرادہ عالمگیر صاحب الله پاک آپ کو جنتوں کی شعندک میں رکھے۔ آپ کیا خوب انسان تھے آپ اللہ پاک کے تابعدار بندے تھے آپ رسول پاک کے تابعدار بندے

سهرا تعادنیا کی رنگینیاں،خوشیاں میرا مقدر تعميل دوستوں کی حسین مختلو ير عدل كومرور بحثى محى م كيا موة ب اکروفت به وہم وگان میں بھی نبیس تما کتی حسین ہتے وہ دن جب کوئی مجھے بیارے اسی کا طوفان کہتا تو کوئی پیارے سریلی آ دار جھے کہتی كوتر شيطان ب، كوئى النجل كہتى كه تم ہو بھی استے معصوم ہر محفل میں میری مالال کے جگنوروشی بھیرتے، ہر گفتگو میں رعنائی کے پھول کھلتے تہالی سے واتفیت تھی نا آشالی، تنهائی لفظ بس کتابول میں پڑھتے تنص يادين لفظ صرف قلمون مين سا کرتے تھے پھر بم یہ جواتی آل لآ سب دوست ایسے بھر گئے کہ جے آندهی میں ذرایت بلھریتے ہیں جن کے دم سے زندگی حسین محی وہ اب الله يل بن ع يق بم اچا مکسوایک با کن میری زندگی میں ال قدر هس آئی که جس فے محمد کوحد سے زیادہ ڈسامیری زندگی میں اب یادول کے علاوہ کھنیس میں ہوں یادی بن اور آعموں سے آنسووں کی برسات تنہائی ہے اس قدر دوئ ہو گئی ہے کہ بس کہنا ہوں کہ بمرے ساتھ شروع ہے تم بی دوی کر لیتی تو آج یادوں کے چنگل میں نہ مینے ہوتے اب آرزو دیدار کیے پھرتا

میری زندگی کی ڈائری ابھی خالی ہے ال يركى كاحق نبيل بوا مجھے ايك ایسے اجمعے اور وفادار دوست کے ساتھ کی ضرورت ہے جو زندگی کے کمے ہریل میراساتھ دے کوئی ہے جو ميرا دوست بن كا بال مين تو بھول بی گیا ہم غریبوں کا کون بنآ ب دوست ہم تنبا ی شاید انتھے یں۔بل بل ای ہے بہتھائ کر پھر بمى دُرتا بول اگر مِن كى كا بن جاؤں تو دوا کر جھے ہے چھڑ گیا تو میں پھر جی نہیں یا وُل گااس کیے تنہا ہوں اور کی سے منتے سے ڈرٹا ہوں۔ كاش كەزندگى كى سانسول تك ساتھ نجمانے والے لوگ آج اس جہان یں ہوتے آج کا زمانہ بے صرمطلی اور لا کی ہاب مرف مطلب کے دوست میں صرف مطلب کے اور یں ان مطلب کے دوستوں سے تنہا ئى اچھا ہوں، تنبائى اچھا ہول\_ ( نديم عباس دُهكواداس ،سابيوال) میری زندگی کی ڈائزی میری زندگی کی ڈائزی بیں دوستوں کی میادوں کے وہ قیمتی الفاظ موجود ہیں جنہیں پڑھ کر میں اپنے گزرے خسین لمحات کو یاد کرتا ہوں میرے دل کو جیب ی تسکین ملتی ہے ایسا لگیا زندى كادائرى

کا گاؤں چھوڑے میرے دل میں
آج بھی اس کی محبت زندہ ہے اور
مرتے دم تک زندہ رہے گی میری
خدا سے دعا ہے کہ میرے بھائی کو
صدا سلامت رکھنا میری زندگی کے
جو دن ہیں وہ بھی اے دے دے
وال کے سارے تم میری جھولی میں
ارھوری ہے میری زندگی اس کے بن
ادھوری ہے میر سے پاس بھائی میاں
منظور چنتی صاحب کی ہے قار کین
ساخت کریں میرا بھائی میری زندگی بھے ل

(رفاتت على جان، شيخو بوره) رائے اطبر کی ڈائری سے میں آج بھی اس کے لیے کیوں بے چین ہوں؟ اسے تو میرا کوئی خیال نہیں چرمیرا ول ہر دفت اس کے لے کول پریشان رہا ہے کہیں آج بھی تو جھے اس سے مبت تو تیں ہے بحركيول آج مين تمهار يغيراواس ہوں پھر کیول تہارے بغیر ایک لحہ بھی گزارنا قیامت لگناہے؟ لگناہے مجھے آج بھی تم سے بیار ہے کہتی تو تم بھی تھی کہ مجھے تم ہے بے پناہ بیار ہے میں تہارے بغیر مرجادُ ں گی آج ووتمبارا وعدہ کہاں گیا جوتم نے مجھے این بازوؤل میں لے کر کیا تھا میں بعد انہیں ہوں جھےسب کھ یاد ہے آن مع بوئ ایک مت بولی ے محرتم نے بلٹ کرنیس دیکھا کہ میں یاد نہ کیا ہو خدا کیلئے اپنا خیال رکھنا شادی کے بعد مجھ کو بھول جانا کوئی غلطی ہوئی ہوتو مجھ کو معاف کر دینا میری قسمت میں خوشی ہی نہیں میں نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیئے تھے آپ بہت انجی ہوخدا کرے آپ کا نصیب بھی آپ کی طرح ہو۔ (پنس عبدالرمن مجر منذی بہاؤالدین) میری زندگی کی ڈائری

یہ زندگی اجزی ہوئی بے رنگ تصویر

ہے میری زندگی کا روگ میرے دل

کے درد کی دعا میرا روٹھ ہوا بھائی

میال منظور چنتی صاحب ہے میرا خدا گواہ ہے میں نے اس سے کچی اور یا گیزه محبت کی باپ کی طرح اس ک مزت کی این برحی اینامنتقبل ال کی محبت میں اندھا ہو کر داؤیر لگا دیااس کی محبت میرے خون کی رگ رگ میں ساحنی میں جس بے مقصد منزل پر چلا گیا ہوں میرے کیے والہی کا کوئی راستہ نہیں میں شاید برصغير ميں پيرا ہونے والا پہلا انسان ہول جس نے محبت بھی ک ایک منہ بولے بھائی ہے وہ محبت میری زندگی میں قبر بن کی میرے اک منہ ہولے بھائی نے مجھے خون کے آنو رولائے ہی محبت کے بدلے نفرت دی خوشیاں دینے کی بجائے عم دیتے میں اس کی زندگی مانكما بول فداے وہ بيرے مرنے کی دعا کرتا ہے دی سال ہو محتے اس

والے تھے آپ پاکتان سے بیار كرنے والے تھے آپ اپنے برول کے فرما نبردار تھے، آپ کو پرہ تھیا کہ جواب وض مي قدم جمائ بغير كسي قوم کی اونی اور علمی معیشت مضبوط نمیں ہوتی ان سب باتوں کی وجہ ے بی تو ہم آپ کو جائے ہیں ہاری کوشش ہے کے شغرادہ فیصل اور شنراده النش صاحب مجمى شنراده عالمكير بن جاكمين اورآب كے تقش قدم پر چلتے ہوئے جواب عرض کو كامياب كري جم آپ كوياد كرت ر بیں مے ، ملک علی رضاً ، خالد فاروق آی، اے آر راحیلی مجام واندا انظار ساتي، آمنه، عليم جاويد، عبدالرثيدصادم -

(على رضا، فيعل آباد) پرنس کی زندگی کی ڈائزی سحر جانو جب ہے آپ سے فول پر رابط فتم ہوا ہے کی کام میں کی ہے بات كرنے كودل نبيں كرنا جان آپ نے محد کو زندگی دی پلیز آب نے وعده کیا تھا کہ جھے کو بھی بحولو کی نہیں اینا وعده یاد رکھنا پلیز مجمی ٹائم ل جائے تو یاد کرلیا کرنا اور آپ ہے کہا آپ کی دجہ سے جواب عرض پر منا بشروع كيابس جانو بميشه خوش ر باكره ہم روز ہروقت باتمی کرتے تے تو ہم کونظر لگ گئی بہر حال کوئی بات نہیں ہوسکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو میری جان آپ کی باتمی یاد بہت آتی میں کوئی بھٹیس جس میں آپ کو

جواب عرض 215

زندگی کی ڈائری

ا ہے علی اعوان کوٹروی کو آرق بن آ فيسر بناؤل كا وه دن وه باتيس ميل اہے خیالول میں کر کے تم کو یاد کرتا ہوں اور علی ماشاء الله یاس ہوا ہے دوسر علمبر يرآيا عدد آب كوياد بہت کرتا ہے اور ہر وقت مید تل کہتا ہے کہ پایا ای جان کومیرا بھی بھی ملام دعا لکھ دیا کرو۔ میں جب بھی کوئی لکھتا ہوں تو دوڑ کرمیرے یاس أواع عال 2013 إلى 2013. میں کرنل صاحب کے بنگے میں جینا ہوا ہول سب لوگ اینے کا مول میں مصروف ہیں اور بیس ہوں کہ ڈ اٹری لكحد ما مول آج كل ودث مأتكني کے لیے لوگ معروف میں میری صحت کافی ونول سے خراب ہے آج تو کافی دنوں کے بعد لا ہور میں آیا

(ولي اعوان كوازوى ولا مور)

خودغرضي

- 199

آج کل کا انبان اندر سے اسقدر
کموکھلا ہو چکا ہے کہ ہر ذی روح
سے ڈرگلنا ہاں خود غرض یعنی ہینے
زہر نے انبان کی بنیاد کو ہلا کرر کا دیا
ہے۔ ہوچنے اور جھنے کی قوت ہے
عاری کر دیا ہے۔ ہاری مادہ برتی
نے ہماری روحوں کو چکل کر رکھ دیا
ہے۔ ہماری آوازیں ہے اثر ہوگئ
دیا۔ہم ایک دوسرے سے بیار اور

جواب عرض 216

ہارے الغاظ ہمارا پیار بے معنی اور فیر اہم ہوتے ہیں ایسے بے معنی اور ہیے جات کی ایک ہے میں ایسے دیا ہم ایک خوبصورت جسم کے مالک ہیں گئا۔ ہمارے ہوا کی خاص اہمیت نہیں کوئی خاص اہمیت نہیں کوئی اور قوت سوج مفلوج ہو چک ہات دنیاوی خواہشات اور خود فرضی ہے۔ ہمارے افغال غرض ہر چز ہر کی نظر ہوگئی ہیں۔ اس خود فرضی نے بات دنیاوی خواہشات اور خود فرضی نے بات دنیاوی خواہ ہیں۔ اس خود فرضی نے بات کی نظر ہوگئی ہیں۔ اس خود فرضی نے بات خود فرضی نے بات نے خالی کر دیا

میری مختصری دعا ہے کہ ہر آنے والے لیمے کیلئے خوشیاں ہول ہماری و نیامیں دین و ہمائی جارے کی روشی ہو۔ ہم محفل میں خوشیاں ادر ہونؤں پرسکر اہمیں ہوں۔آمین (طلیل احمد ملک بشیدانی شریف)

اپنے ہاتھوں کی کیروں میں اس اس طرح شال کر او مجھے ارمان! کرتم جب بھی دعا اتھو میں جھیں اور جا خان اک تیرا نام لکھ لکھ کر میں نے اک تیرا نام لکھ لکھ کر میں نے کیاب اللات کمل کر دی کیاب اللات کمل کر دی ایک تیرا نام لکھ لکھ کر میں نے اک خوش لی جو بھر مجی اک خوش لی بھوکو کھے جا دہ ہیں اک خوش لی بھوکو کھے جا دہ ہیں اک خوش لی بھوکو کھے جا دہ ہیں دونوں دیا کرو میں بھر سے ادائی ہو جاؤ اک خوش دیا کرو میں بھر سے ادائی ہو جاؤ

ولی اعوان گولژوی کی زندگی ک ڈائری ہے راوے دوی کے جمعے بر کرنبیں آتے اک جان ہے باقی ولی کی جب ول عاب ما مگ ليا آج میری ملاقات ایس سے ہوئی مجھے بیدون کافی یادولاتا ہے کتااجما وتت تما بحين كاليس ادر ثناء بروتت مجمی نہ بھی ایک دوسرے کو مذاق کرتے کرآپ بہت انجمی لگ ری بولو ثناءتني ادرآب توميري تعريقي ك بي المرائد وكرت بورب بهاري زندگي ميس علي اعوان آيا تو جم نے ایک محفل کرائی اور قرآن یاک کی تلاوت تو کتنے وہ اچھے اور یاد گار بل تقاح تم يرب ساته ثاوال جبال مين بيس مويس الدرس نوث کیا ہوں لیکن تم ی کہا کرتی تھی کہ آپ نے علی اعوان کویز ھا کر ایک آفيسر بنانا بالكل كرتل طارق اعوان جيسا بال من آئے وعدول برقائم

ہوں انشاء الله زندگی نے وفاکی میں

زندگی دائری

من حال من بول مجمع اميدے

ایک دان تم میری طرف لوث آؤگی

عجصے انتظار ب بال عجصے اس کھے کا

انظارے اور ب كاجب تم آكے كبو

کی میں تمہارے کیے سب کوچھوز کرآ

ں ہوں۔ تیرےآنے کی خوثی تیرے جانے کاغم

تم جو بھی کرو تمہارا انظار رے گا

(رائے اطبر مسعود آکاش، 214/9.R)

ئى بول ـ

copied From Web

# ماں سے پارگارگارکار

عطا کرے اور جن کی والدہ حیات نبیں میں جگروے آمین میں جگروے آمین محمد عرفان راولپنڈی

میری مال میراسب مچھ ہے میں جب اپنی مال کو دیکھنا ہوں تو سارے مجھے بہت دعا تیں دینے والی مال مجھے بہت دعا تیں دینے والی مال کی ہستی عطا کی ہے خدا خوش رکھے آمین

ماں کی دولت کے بعد پتا چلنا ہے پیار کیا ہے دکھ درد کیا ہوتا ہے مال وہ مال ہے جس کے پیا مجرے مجرے پانی ہے بعولوں کی طرح اولاد پر سدہ بہار رہتی ہے اور اس کی دعا ہے چہرے مسکراتے رہے ہیں طیل احمد ملک

میرے مطابق دنیا کی سب سے عظیم ہتی مال بی ہواں کے بعثی مال بی ہواں کے بغیر کا نتات ناممل ہے مال تیری عظمت کو ملام معلم قباب محمد آفاب

ی دعا ہے میری مال میری جنت ہاہے سدا سلامت رکھنا آمین رائے اطہر مسعود آکاش

میری دنیا کی عظیم ترین ستی ہے جسکا کو نغم البدل نہیں لیکن ہر بل میرے سر پراس کا سامیہ ہے سےاد بشیر مرزا

ماں دنیا کی عظیم ستی ہے جس کے بغیردنیا کی ہرشے ادہوری ہے اللہ تعالی میری ماں کوسدا سلامت رکمے آمین چوہدری الطاف حسین

ماں کے بغیر گھر تبرستان لگتا ہے ماں کے بغیر انسان زندہ لاش ہے ماں سے ہی رونقیں ہیں ماں سے تو سب سچھ ہے ماں نہیں تو سچھ بھی نہیں ماں نہیں تو سچھ بھی نہیں

خداایک ہم سب کی ماؤں کولمی عمر

بجھے اپنی مال سے بہت بی بیار ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ال کا سایہ بمیشہ میرے سر پر ہے جس کھر میں ماں ہوتی ہے ہاں خوشیاں رقص کرتی دکھائی تی ہیں ماں نہیں ہے تو کچھ بھی نیس ہے خدا کرے کہ کسی کی بھی اس سے جدانہ ہو۔ شاہدا قبال ۔ پتوکی

ں وہ ہتی ہے جس کے بغیر گھر کا مور بھی نہیں کیا جاسکتا ماں کے فیر گھر ویران قبر ستان کی مانند ہے بسیا کہ قبر ستان میں گھر تو بہت کھر میں مال نہ ہوتو وہ گھر ہے بان ہے

زوباظفررانا ثاؤن

ال افی مال سے بہت بیار کرتا وں جب میں افی مال سے جدا ونے کا سوچھا ہوں تو آتھوں سے آنسو آجاتے ہیں محد ندیم عباس ، خانیوال

برے عمل اس قابل تونہیں کے بن جنت مانگوں اے اللہ بس اتی

copied From Web

217. 98. 12

چومانبیں ہے جن کو بھی بھی ماں عطافر مائیں آمین مال ایک گلاب کے پھول کی طرح ہے جو ہر کی کو فوشبود کی رشيد صارم سعوديه ب مال کے وم سے بیددنیا قائم وقاص مركودها ے مال کی قدر کرو ماں وہ جستی ہے جو ذلت کے اگرونیا میں کوئی کسی سے پیار کرتا سيف الرحمٰن زحمي جیوں سے ازت ان کے علاج تك لے جاتى ب جس كى ب تو سرف مال ب جواین وعا محندي ميتمي يو بار بن كرول ير بحول سے بار کرتی ہے جس کو کئی مال سے سب بیار کرو اور میری کی جمی شفارش یا وفاداری کی 5. مال کے لیے دعا کرو کے اللہ اے سيده جياعباس ضرورت خبیں ہولی جنت میں جگہ عطا فرما تمیں میری ماں فوت ہوئی ہے الدادعلى عرف نديم عياس تنبا بیاری اور سویٹ می ای جان میں سيف الرحمن آب ے اداس ہوجائی بول ای میں آئی مال نے بہت بمار کرتا جان آپ کي آواز س كرول كوايك بال جيسى ستى كبيرنيس لمتى اس ك ہول اور کرتا رہوں گامیں سب روحانی خوشی ملتی ہے ای جان کچھ مچھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی ماں قدر کرد جتنا ہو کے آب تھیک ہوجا میں بس بھی دعا آئی لویوماں نويد ملک گولارچی کرتی رہتی ہوں اللہ باک میری ملك سميع الله حائد امی جان کوسدا سلامت رکھنا ان كے سارے د كافتا كرنا فداكسي كى ماں کی الفت سے زمانے کی مال وہ مستنی ہے جس کا پیار محبت امی جان کو کوئی دکھ نہ دیکھائے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ماں کی دين والا إوراس كالعم البدل آين ناراضكى سے بچنا جاہئے اور پیار کا تحثور كرن پتوكى اظہار ہونا جاہیے مال مجھے سلام مير احمد گوجرانواله ايم الفنل كمرل نزكانه ال محصے بردلیں میں آپ کی بہت شاعرنے کہا خوشیوں کا ہر بہتا ہوا يادآئى بال ياس روكرتو آب ساون ہے نیوز ریڈر نے کہا کہ میں ان ای وان ہے بے بناہ كوبهت تنك كياكرتا ففاتكراب زندگی ک سب سے بیاری مبکتی محبت کرتا ہوں خدایاک کو کمبی عمر وی دن مجھے بل مل رولاتے عطا کرے آمین چزے فٹارنے کہازندگی کی انتیج ہیں کیا آپ بھی مجھے یاد کیتے بنا عرفان راولينذي کا سب سے اہم کروار ہے 130 فنكار شيرز مان يشاوري جاویدا قبال ،سریاب بوئنه میں اپنی امی جان سے بہت بیار كرتابول ميرى مال يمارر بتى ب ہوتے ہیں بدنھیب وہ چبرے ای جان الله پاک آپ کوجلد شفا جواب عرض 218

#### میں نے جواب عرض پڑھنا کیوں شروع کیا

محسن رضالا بهور

ہیں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب مجھے میرا بیار چھوڑ گیا تھا اور مجھے اس کی یاد مم کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی م ضرورت تھی کہ جو مجھے اس کی یاد سے غافل کر دے تو میں نے جواب عرض کا سہارا لے لیا رقیما میسم

میں نے جواب عرض تب شروع کیا جب میں سارا دن اپنے ڈیرے پر بیٹھ بیٹھ کر تنگ آگیا تقا ایک دن شہر جا کر خریدہ اور پڑھنا شروع کر دیا تب سے میں ہوں اور میرا دوست جواب عرض ہے

عفان راو لینڈی

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں ایک دوست کو لمنے گئی تو اس کے پاس بہت سارے جواب عرض تنے اسے دیکھ کر مجھے بھی جنون ہوااور تب ہے آج تک کوئی ماداییا نہیر جس میں نے جواب عرض ندخریوا میں نے جواب عرض اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میں جون کے مہینے میں اتنابڑاون گزار مہیں پائی تھی تو سوچا کہ کوئی ایسا ناول ہوجس کو پڑھنے سے میرادل خوش ہو جائے تو میں نے جواب عرض پڑھنا شروع کردیا ر فیدریاض لا ہور

میں نے جواب عرض اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میرے دوست کی تحریر آئی ادراس نے مجھے ویکھائی کہ دیکھو یار میرا پہندیدہ رسالہ آگیا اور میں نے مجمی لے لیا اس وقت سے آخ تک اس کا جنون نہیں گیا طالب کوٹ جیاری والا

بجھے جواب عرض پڑھنے کا جنون اس دقت ہوا جب میں کا لیے میں بینیا بہت ہی بوریت محسوس کر رہا تھا اس دقت ایک لڑی ایسے جواب عرض میں مصروف تھی کہ اسے کسی کی کوئی بھی خبر نہ تھی میں نے اس سے لیکر پڑھا تو اچھا لگا تب سے میں جواب عرض کا د بوانہ ہوں میں نے جواب عرض ہے

ر حمنا شروع کیا جب میرے
دکھوں کی انہا ہوگئی تھی جب جھے

تونی بھی حوصلہ تسلی دینے والا
انظر نبیں آتا تھا گر پھر بھی میں نے

اپنے آنسو جھیا کرا پی پریشانیوں

کواپ اپنے آپ بی اندر دون کر کے

جواب عرض کا سہارالیا تھا اور جھے

اس کی وجہ ہے برخوشی کی اور ہر
دکھای کو ہی سائی ہوں

دکھای کو ہی سائی ہوں

کشور کرن پنوکی

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں اپنے بیارکواپنے ہی ہاتھوں سے کھومیفی تھی اور پھر بھی ندآ نے کے لیےوہ مجھے چھوڑ کیا اور میں نے دکھوں کی تاب ندلاتے ہوئے جواب عرض کا سہارالیا اور ہر ماہ اپنا ہر دکھائی کو ساتی ہوں

روبيه نازلا بور

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں اکیلارہ عمیا تھا میری جان مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی پھر میں نے جواب عرض کا سہارالیا فیضان قیصر راولپنڈی

جوارع ض 219

پوراائر ااوراس نے مجھے ایک پیارا سادوست بھی دیا تھینکیوں آئی لو یو جواب عرض قرعباس لا ہور

جواب عرض نے مجھے شاہد حیبادوست دیااور میں نہ تواہے نہ اپنے پیارے دوست شاہد اقبال کو چھوڑ سکتا ہوں مجھے یہ دونوں ہی بہت عزیز میں جواب عرض تیراشکریہ عبدالباسط منجرائے کلال

میں نے جواب عرض تب شردع کیا جب میں میں لی ہی او میں گیا تو وہاں ایک لاکی جیمی می اسے میرے جانے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا تب میں نے جانا کہ میکوئی عام رسالہ نبیں ہے میں جواب باں سے سیدھا بازار گیا اور لے کریزھا مزہ آگیا جواب عرض

تنبهم عرف بلولا مور

میں نے جواب عرض یارکی جدائی کے دکھ کم کرنے کے لیے شروع کیا تو اللہ کاشکر ہے اب میں خود کو بہت رکیس محسوں کر تی ہوں .....فررین لا ہور

اصول محبت میں تم خود بے وفا ہو جب وہ جدا ہوا تم مرکوں نہ مجلے علا -----عدان حیدر-جہلم جواب عرض میراای ساتی ہول جب بھی کوئی پریشانی ہو اے بی پڑھتی ہوں جہاں بھی بیضوں ہمیرے پاس بی ہوتا ہے میں نے بھی اس کا کوئی بھی بیج فولڈ نہیں ہونے دیا اے صاف ستھرار کھتی ہوں یہ ججھے بہت بیارا

ہے کول سر کودھا

میں نے جواب عرض تن شروع کیا جب میرا دکھ بجھے اندر ہی اندر کھانے لگا اور ایک دن میں نے اسے پڑھا تو دل میں اتر عمیا اور اس نے میرا ہرد کھ بچھ سے دور کردیا تب ہے آج تک میں نے اسے اس نے بچھے نہیں چھوڑا کامران بہاولپور

عرض نے بیجھ ایک ایبا ساتھی دیا کہ میں اسے بھی بھی نہیں چھوڑ علق کیوں کہاس کی وجہ سے تو بیجھے پیار کرنے والا ایک مسجا ملا ہے اور اس نے ہم وونوں کو ملایا ہے جواب عرض میری اور میرے پیارے مجوب کی جان ہے فوزیہ شخرادی

میں نے بھی اپنے وکھ کم کرنے کے لیے جواب عرض کو آزمایا گرمیری ہر آزمائش پر ہے كول آزاد كشمير

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں اپنے دوست کیساتھ شہر گیا اور اس نے خریدہ میں نے اسے نضول خرتی کہدکر وہاں جھوڑ ااور خود آگیا دہ میرے یاس آیا ادر بولا سے دکھے یار سے کہائی پڑھ کر میں بہت رویا جول تو دوسرے دن میں نے بھی جاکر لیا اور اس کے بعد بھی نہیں حجھوڑ ا

عمرحيات

کہتے ہیں جب کسی یہ اعتاد کیا جائے اور اس کے اعتاد کو قلیس پہنچ تو اس سے مراہی نہیں جاتا مگر دنیا میں وہ رسوا ہونے کے بعد زندہ ہی رہتا ہے اور آنسو ہی آنسور ہے ہیں پھر میں جواب عرض کاسہار الیا سمیع اللہ

میں نے اپی تنہائی دور کرنے کے لیے جواب عرض کو ہمیشہ کیلیے چن لیا اور یہ میری بہترین دوست ہے میں اسے بہت بیار کرتی ہوںاوراس کے بنا مجھےائی زندگی ادھوری کالگتی ہے روزینہ شیخو پورا

UP OF PERSON OF THE کیکن خود پر یقین جیس کیونک میں ہرایک کو ایے من میں جکہ نہیں دے سکنا۔ میں دوست اس کوی جمتا ہوں جو برے کن من مكه بنا سكيد (شغراد سلطان كيف-

Let Use condition no Jet میرے دوست بیرے ساتھ بہت ہی اجھے اوروفا دارين فصوصاً شمراد سلطان كيف جر بيشري بولات ادر بربات يرجى سيمشوره لیتا ہے۔ (تور احمد شائق- نحیفان،

المالي المالية المالية عن المراد دوست ایک میس برارول میں سب مجھے دوی کی مثال کہتی ہیں۔ ( ثناء ماہ نور-باولل)

الماليالياليالياليانيان بوك من نے اینے دوستوں کو مجی جمی مایوس نبیں كياجن كے نام يہ ين رئيس اوشد، رئيس مهدام ،عمران مهاجن «راشد ـ (رئیس ساجد كادش-خان بلد)

War of controlling بول ا<u> بحجے ت</u>و دو بیں جو مجھے اپنا ام ما دوست مان يير د خدا مير عدد ستون كوسدا خوش ر کے\_(ایموائی حا-جدو)

I. - / Control Color دوست كيتم بن كر عن ان كا احما دوست بول مرجه كويقين نيس آتا كه من ايك واقعي احجياد وست بول به و قاص ميرا خاص دوست ے۔( محراقمان اعوان-فیخو بورو)

T - W. CONTROL OF THE

اس وقت آب سب کو پند بطے کا کہ عمل دانعی ایک اجماد وست بول تب آپ کویده طے\_(ایماشفاق بن-الارمون) میں ب وفائیس، خود فرض نیس، دھو کے باز نبين \_ (خالد فاروق آي - فيعل آباد)

العالية العالم العامة عرف يرف نظر میں دوی ونیا کا سب سے عظیم رشتہ ے۔ دوی سے بوء کر کھ جی نیس اس كانتات ش- (ثناء ماد نورغرف شونور)-

المالكاليا والمد عل ے می ف یو جما کے دوست اور بعالی میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ بھا کی سونااور دوست ہیرا ہوتا ہے۔ پگر ہے جما سونے اور میرے میں کیا فرق ہے۔ آپ نے فرایا مونا نوٹ کر بن مکٹا ہے مگر ہیرانبیں ۔ ش بے وفا شکلدل دلفر بی نہیں ہوں۔ (محمد احمد دضا-صلاله بمان)

UN IN A CONTROL OF THE جو پرے مزان کو مجھ گیا اس نے میرے الدو كحر كرليا جوميرے مزاج كوسجونيل مكن ان کے لئے عل ام مادوست ابت نبیل ہو

سكنار (شنرادسلطان كيف-الكويت) ال ي ال ي ال ي ال کے لئے بی جن کو میں روست جھتا ہوں، زیادہ دوست بنانے کا عادی سیس بول بس اہنے جی دائر ہے میں زندگی گزارتا ہوں چند اتھے درستوں کے خلوص کوسلام۔ (شمراد سلطان كيف-الكويت)

دومیں کہتی ہیں ان سے بوجھنے کے بعدی لکھا ہے میں نے۔ (شاء ماہ تور فرف شوزول-ببالكر)

عيال الماليان المان الما تعریف کرنا کچھ انجھانیں لگتا، بیتو میرے دوست ی بنا کیتے میں ، محمد و کیل ، شوکت ، نُويْمُ إحمرا ورفوجي دوست فيضان احمر-(امداد على-عرف نديم عماس- (مير بيرخاص) i - 100 call folde وی دوست کہد سکتے ہیں جنہوں نے جھ سے ووئ کی ب، میں اپنے چندورستول کے نام لكصناحيا بتنازون جوداتعي اليجع دوست جين .. ابرارميو اليما قال (محرساهل- ذويال) المالية المالية المالية المراكز الح مسى في يحلنين بيجانا مِن جعدُو عِن ربتاتها البحى كراجي بين ربتا بون - (غريب نواز (315-312)

المالكالكالكات ول آب محے آر مائش پر پورا اڑنے کے لئے جوے رابط کریں۔ مجھے دمکی لوگوں سے بیحد محب ہے اُنین دوست بنانا جابتا ہول۔ ( كامران على - بعلال)

المنافق المالية المنافقة الله ال بات كا ثوت بمرے دوست عي دے لكتے ہیں۔ دوستوں کے لئے جان بھی حاضر مال مين \_ (مك كامران على - بعلال)

= 1 = 2 called the نبیں کہ میں ایک اچھا دوست ہول کرنہیں کر جو بھی میرے ساتھ دد کی کرتا ہے <u>تھے</u> مپیوژ و یتاہ۔ (الین علی ناز- ڈھوک مراو) and a contraction

جواب عرض 221

سباآب ايك التصدوسة بن؟

nied From We

دوست ہول دوئی جماتا ہمی بول کیلن بھے برہی دوست ملااس نے بی جر کے لوٹااب زندگی بھی عذاب بن گئی ہے۔ (سفیراداس موہری۔مظفرآ ماد)

کو الحکام کی ایم الحکام کا ایم المحکام کی المحکام المحکام کی اور المحکام کی اور ستوں واست تقداب بھی بور المحکان تجھے دوستوں نے خوب دالایا ہے بھرے دل جس آت بھی ان کے لئے ہے حد بھاد ہے اور آخری سائس تک دہے گا۔ (سفیر اواس و بری -مظفر آباد)

ورست کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا دوست دوست کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا دوست بول کیونکہ ہے دوست ایک انمول تحذ بوتے ہیں۔ اللہ تمام دوستوں کو خوش رکھے۔(حابی اشفاق احمد-سعودیہ)

کو ایک کی ایک کا ایک کا ایک کا اور ایس کے بارے میں کوئی کی گرفیس بنا سکتا، بداس کے دوستوں میں دوستوں میں دوستوں میں دوستوں میں دوستوں اور این کے چوہدری خاص میں۔ (عابد رشید-روات)

الماليك بالمالية على وعل

كباآباك اتصدوست ين؟

نیمل میرے دوست کہتے ہیں اور جودوست کہتے ہیں دو چکی ہوتا ہے دوست بھی جموٹ نمبیل بولنے آپ کے بارے بھی ہمیشہ چک کہتے ہیں۔ (ریس عبدالرحمٰن مجر۔ نمین لانجھ)

الله ابن قرسی روستوں کو بھا نیوں ساہ فراد الله ابن شاہ فرسی روستوں کو بھا نیوں سے فراد وستوں کی بھا نیوں کے بین مجمور ماں کو ماں مجمو ہر دکھ ورد میں برابر کے شریک رہو بی دوئی ہے۔
(زوالفقار علی ما تول سلکوال)

میں اور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور تی خاطر ایک خود پیدا کردہ دشتہ ہے اس کی خاطر دونوں جہاں بھی قربان ہو جا کیں تو بھی کم میں میں اسپنے دوستوں کے لئے اپنی جان و سے مکنا ہوں۔ (آر سائر گھزار کول۔ فررے میں )

علی الحقال المسال الماده من بول یا نیم من بچو کهر نیم مکنا حین اتنا خرد در کبول کا می کوچی برانیس کمنا چاہیے بلکہ فرد کواس قابل بوتا چاہیے کہ لوگ تم کواچھا دوست محین ۔ (آر ساگر گلزار کول- فردٹ ماس)

اگر ہم کی کیب نہ طاق کریں قرب شک ہم اک افتے دوست ہیں ہاں ہم اگ ایتے دوست ہیں۔(فیر جان منم - ڈیر والشار)

کو اور کی اور اور ای اور ای اور کی اور کی اور کی اور کی ایس اور ایست جو اور ای نازک سے الاس اور ای نازک سے

رشنے کو نبرانا اور ایکی قدر کرنا جائے ہوں۔ (اسدار خن بخلو- ٹورکوٹ شمر) اسلام الکی کی ایک میں ہوں، میں

ان لوگول سے دوئی کرنا جا بتا بول جواس

مقدس مشتے کی رسجان رکھتے ہیں اور خود

غرض اور مطلب پرست نہیں ہیں۔ (امدار من بطر - شور کوٹ شہر) علی الحال کی ایک ایک عظیم رشتہ ہے اس کی قدر کرنی چاہنے اچھا دوست تسمت والے کو ملتا ہے۔ (محمد عبداللہ عبدالحتیم دین بور)

اور میرے پاکستان مجریس بہت زیادہ دوست میں کیونک میں پورے ملک میں سروس کر چکا میوں سوائے ملک نے متمام المجمعے دوستوں کو سادم۔ (برنس تظفرشاہ - بیٹاور)

علی المراب المحال المحال من ایک المجا دوست بول بر کی ہے دو مرا ایک المجا المحال من ایک المجا المحال میں ایک المجا المحال المحال

المحال المحالي المحالي المحالي المواليد المراميد كرنا الموال كريس آف والمعال وتت يس ألى المية ووستول مرك ساته المجلى دوي نجعا

جواب وش 222

سکوں۔ اچھا دوست انمول تخذ ہے۔ (تعیم وانش مو- تاندلهانوال)

ان کر ان عمال کی ایادہ اور کر ان ووستوں کے لئے جودوی کا مطلب جائے ہوں کیوں کہ دوئ کوئی تھیل نہیں جب عاہے کی اور جب عاب مجوز ول۔ (كامران احم- آزاد كشمير)

JOHUN COMPLETED ے دوئی کے بندا کا شرب می شود کا موقع نييل لما الذ تعالى بركسي كواج مح دوست عطاكرے اجتمع دوست فداكى نعمت ہيں۔ (اداكارميال فكيل يوعظه-خان بور)

i contrations ہیشہ کوشش کی ہے کہ میں ایک اجماد وست بن جاؤل ملين هر بار نا كام بو جانا بول اتھ دوست ميرے كے وعا كريں۔ (جاديدا قبال جاديدا چكرو-فيعلآ باد)

E TO THE COURT OF THE مک جس کی ہے جی دوی کی ہاس نے بى مجھے لوٹا ہے۔ يس آج بھى و بى ہول مى اس درخت کی مانند ہول جس کا مجل ہرکوئی چکمتا ہے خود مجوکا رہتا ہے۔ (ایم سلیم ماز-

الماليك الماليك بول المام قار کمن ملمی دوی کے لئے رابطہ کر کھتے ہیں ان شا والله كوكي مايوس نبيل بوگار ابط كريں .. (شاهمنيرراز بداني-خير اورسادات)

- 1 Ur Card The John بہت ہے دوست بی الشقال سے دعا کرم ہول میرے دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے ظفران ، آفا مه بخریز جمحی باد کیا کرو . (عادل اعوان مازى-برى يور)

i controlline بہت امچا دوست بول میں این تمام دوستول ہے بہت انچی روتی نبیاتا ہوں

عمل في آج محد كى دوست كا ول نين وكماما\_ (عبدالرحن جمو لے دالا-مالان) DE UN COMPLETED SEU ! SU ہوں بہ تو میرے دوستوں کو عی معلوم ہو گا ليكن بب ساحل جيد دوست مجو يراحسان ومبت كرتے بي تو يا جلاك يك والعي مي ايك احجاد وست بول اكرامجاد وست زبوتا تو کوئی بے اوٹ محبت نے کرتا۔ (طلیل احمد ملك-شيداني شريف)

Je J. and good كيونكه عن في الساتك دوي نيس کی اس اخداره سالد زندگی چی بان آ رایم بلے دوست آپ ہوں مے (محد عامر فتک-

المالية المالية عن المركان اہے آ پکوا چھاد دست کہتا ہے لیکن دو تی کا منموم وستول سے پند چانا ہے کہ بے وفا ب ياوفاداردوست. (ايم شنرادسليم خان-تکمن کے)

المان على المان الم طبيراور ملك آصف الجع دوست بين الله تعانی ہماری دوتی اور میرے دوستوں کو قائم ر کے۔ (عماس علی مجر بردیں۔ میکسواری) Un constitute تعريف البيغ منر سے نبيس كرنى عاسبة ليكن مر ہم اللہ كے فقل وكرم سے ايك اجما دوست ظمير كجر جبيا ب بم دونول الجمع دوست میں۔ (عباس علی تجر پرولیی-چکواری)

of - make gother ایک امچادوست فنے کی تیاری کرر با بول آپ اعا کریں میں امچھا دوست بن طاول \_(عم الن خان- سالكوث)

المالية المالية المالية المالية کہ مکنا مرجن ہے دوئی کی وہ اجھے طریقے

ے جانے ہیں۔ بابوانورہ طارق اسلم کائی انوره كحلابث اور حافظ عاصم خان تنولي كملا بت سب كويد ب- (مراقبال من-مبلی بالا)

i . UK COMPLETER مصلیٰ کل آپ کو بیتہ ہے میری دوی کی قدر كروش ال شاء الشرنا قيامت تم ست ودي نجاؤں گارمیری محبت کوشک کے ترازویں ية ولنا\_ (البي بخش مناد- يجع كران)

i company ہمیشدایل دوستوں کی مدو کی مگر ان دوستوں نے بھے دکھ دیئے میں کر میری می دعاہ خدا میرے دوستوں کوخوش رکھے۔ (لیٹی قامنى-اوماره)

JE 101 JO: 2005 1 10 10 10 آب كوا يك تفيحت كرتا : ون كرايها ووست بناؤجوا ب كرساتي خلص بو۔ (جعفر حسين ساگر- بیک فراس درجیم ، رخان)

مير \_ دوستوں اولين مجر فيصل آباد ، فاروق كوية ، تنوم إخوان ، ناصر اخوان ، وارث افوان، نارووال جیسے روست سب کے بول - ( كبيراغوان - شوكره مد)

الله المالية الموالية في الله المواكنة الله المواكنة المواكنة المواكنة المواكنة المواكنة المواكنة المواكنة الم من في آن محك أي عددال شرواوك فريب نبيل كي اور ربتي ونيا تك نه بي كمي ے دوئی می دھو کروں کا دوئی قد اک ما كيزورشند ب جو بغير مقصد س كيا جانا ے۔(را)وارث الرف عطاری - احرار) Un contraction

ميرب دوست امان النده أنسرت فبيلماه باروان الهوش الوراطيب بحصت بهت زياده ہیار کرنے ہیں، بیں انکو ملام ہوٹی کرنا مول \_( عمران فان- برق بور بزاره) \*0\*

جواب عوص 223

كيا آپ ايك اتھے دوست ہيں؟

From Web

## ہردلعزیز کشور کرن کی ذاتی شاعری

عاب کٹ جائے مرتن ہے ائم وقت ہوگا ہمارا بھی لڑتے ہیں حالاتول كرن جو بخي بين سامنے بين بم ہی برتھڈ نے تو یو ایے موہم ایمی خوشیاں ایے کمے جيماتو سو چے جيماتو جا ہے ميري جال مجھ کو سب راس ہوں ب دعافار يوسيى برتعد بويو مم نه آئيں بھي جيون ميں .....کشور کرن چوکی

رونے ہے آب نادان دل
حالات برلے نہیں
جارات میں جنوں دل کے
جذبات برلجے نہیں
چاہ آپ بچھڑ جا میں چاہ
دنیا کے رواجوں سے آپ
بچھی میں کی ڈبی پر کر لیں گے
بیرا بمرا بیرا
دولت کے پوجاری نہیں ممارات
برلین جب تبریم ڈٹ جاتے

نمے اپنا بنا کے میں نے لکھی جاند یہ تقاما جو ہاتھ تو نے سرکا میرا آلکل تارول نے دی گوائی اور رات بھی ر لگیس تمیں سانسیں اور کھلنے گلے ونياجل كمر بوميراخوا بش تبين ربي کتنا سیس ہے میرا تیرے دل کا پ آنکھوں میں چک آئی ہونٹوں یا بونے لگے کی سینے نظر آگئی منزل قرطاس کی مشتی پر پہنچے ہیں فرق تک ہم دنیا کی رسموں ہے کرن ہم ہو گئے برلفظ محبت كاكوئي كهاني نبيس ببوتي ا تبام ملے ہم کو دنیا ہے مخلصی میں جھکنے کی اور ہم سے نادانی نہیں

جواب عرض 224

نہیں ما تکتے تھی ہے جاہ و جلال

#### بوسف دردی نارووال کی شاعری

بوسف رے ہیں عمر مجر الزامات کون کہتا ہے ہم کو وفا تہیں آئی اے یہ کتے ہوئے حیاء میں آئی باتھ کہیں اٹھاتے ہونٹ نہیں اس كا مطلب بياتو تبيس وعاتبيس بے وقت کی برسات نے بھلودیا پلٹ کراس چراغ میں ضیا پہیر دنياول يرستون كواحيمانبين مجمحتي بہ جانے ہوئے بھی ہم کو جفالہیں شدت کری ہے آج سے سی می اور سی طف سے ہوا مبیل آتی جب آرز دھی محبت کی تب مم بی اب جنتوے موت ہوں تو قضا سالول ہے جمع کررہا تھا تقیر جو کمائی بس ایک رات دردازے کو 36 ــــ پوسف دردي ناروال

چر جیک کر کرنا سلام یاد آتا ہے يس جب جمي دينا جا مون مغالي اینے ہارے میں کوئی نہ کوئی ضروری کام یاد آتا ان گنت مح بادی بی میری ذات وابسته ائی این جوانی کی خوشی میں ہیں کوئی نبیں دھلتی ہوئی حیات ہے وابسة جفاستم حقارتیں بے رخی اور عدواعل میرے فلالم دوست میں ایسے اليے آلات سے وابست بكل كبيل بعي حِيك كمنا كبيل بعي 26 أجمول كأمنظر ووجائ برسات وابسة جودے فیعلہ میرے حق میں ایسا

ماضی انجما نفا نه حال انجما نفا جرراس آمانه وصال احما تفا يوني تبيل ركهما دلجيي زمانه ابھی تک تراحسٰ و جمال احما تھا ووطیش میں بلٹا نے وفا ہے کون می مطرا کے بولا سوال اجھا تھا نہیں جائیں مجھ کو ادھار کی ميرا لمال اجما تما یکھ میں جھ جسے بوکل دیوانے جن كى يمي رث بيزوال احماقا وه خود ی کرے گا پوسف اعتراض يفين تونبيل ليكن خيال احما تما عشق ميں جو جيتا وہ انعام ياد آتا مرى عزت كامونا نيلام إدآتا لی لول میں سے بھی تو تسکین مجمع ترى أعمول كاجام بادآتا ہے سر پہ ہے میرے غموں کی کڑی محنى زلفول من كرنا آرام يادآ تا

جواب وض 225

### غلام فريدجاويد حجره شاهمقيم كى شاعرى

سب و کھاوا ہو گا بھی سوجا نہ تھا وکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی توڑوے کا بھی سوجانہ خود چل کر بھارے ساتھ منزل کی پھر تنہا چھوڑ دے گا وہ بھی سوچانہ

ر ں پچھ خواب ہے ہیری آئکھول میں تحجے یا لینے ک جاہت تھی چند لفظوں میں ہی کہتے ہیں بجھے تم ہے بہت محبت تھی اتو كيا جائے جاہت كر فھے ہو جانی تو پوچھتے ہم ول جب جی ٹوٹ کے رویا ہے کیا ورو مہیں بھی ہوتا ہے خواب حقیقت ہو جا میں مسالہ مسالہ کسی اینے جیسے مقلدل ہے تجھے کائن محبت ہو جائے

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضروری ہیں کہ دہ ہے و فاہوتا ہے دے کر وہ آپ کی آنکھوں میں ا کیلے میں وہ آپ سے بھی زیادہ نلام فريد جاويد حجراشاه مقيم

چوٹ عشق کی کھا کر بھی جو مشکرائیں جاوید وہ لوگ صبر کی Zx میری زندگی کواک تماشه بنادیااس بھری محفل میں تنہا بٹھا دیا اس نے ایس کیانھی نفرت اس کومعصوم ول سے خوشیاں چرا کے کم تھاویا اس نے بہت ناز تھا بھی اس کی د فا پر مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں سے گرا دیا خور ہے وفا تھا میری وفا کی کیا قدر انمول قفامين خاك مين ملاويااس شی کو یاد کرنا تواس کی فرت میں ہوا کا جھونکا بچھ کر بھلاد یا اس نے ا پی محبت یہ بہتِ ناز تھا مجھے ای میں ہوگا دھو کہ بھی سوجا نہ تھا میں نے خود کو بھلادیا تیری جا بت تو ہم کو بھلا دے گا بھی سوچا نہ تھا بعى آياد كرتا تفاجعي برياد كرتا تفا ستم برردز وه ایک نیاایجاد کرتا تھا زمانه هو گياليكن خبر ليخ نبيس آيا جوچھی روز میرے نام پرآ زاد کرتا برا ہے لاکھ ونیا کی نظر میں دہ مگروہ بیار بھی مجھ سے بے حساب آج چھوڑ گیا مجھے تو کیا ہوا بھی ہومیرے لیے خدا ہے فریاد مجھے اب بھی محبت ہے اس ذات ہے جو مخص مجھے بدنام سر بازار کرتا تھا تیرے کب یہ جو ادا ہوتے ہیں نصیب ان لفظوں کے بھی کیا میں وبال جائے مجھے مائل نول گا کوئی بتاہ ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں تیری یاد جب حد سے گزر

جواب عرض 226

وہ ملاقاتیں وہ قسمیں وہ وعدے

میری آنکھول سے تب آنسوروال

میں اب کہاں چلا جاؤں اس دل

تیری یاد کے ہر کمحاتو برجگہ ہوتے

### راشدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

راشد ال کو دعا کر ہینھے ہد دعا کرتے

تیری تصویر کو جلانانا ممکن ہے بچھ کو صنم بھلانا ناممکن ہے تیری یاد کے سیارے جی لیس کے کسی اور کو یانا نامکن ہے

آخری رسم الفت نبھا رہا ہوں تيري تصوري تجھ كولٹا رہا ہوں میرے نام سے بدنام کریں تجھ کو والے راشد تیری زندگی ہے بی میں دور جار ما ہوں راشد کطیف صبرے والا ملتان

اک بات تم ہے اپرچھوں بوو يد حسن يه جواني سركاركيا كروك ہوننوں کی مشمراہت بیجوخر پدلوں گا منظور ہوتو بولوانمول دال دوں گ

پھول کھلتا ہے کلی تھلنے نہیں دیق روح حامتی ہے تقدیر ملنے نہیں ۔۔یاس ملک مسکان جنڈ انگ یں اور کتنا کرو گے روستوں بدنام

ملے سے بہت بدنام بیارے ہیں جس کے پیار میں ہم چنتے مرتے

رہے اب اس کی طرف ملے مارنے کار کے اشارے ہیں نسی بتاؤں اور کسے نہ بتاؤں میں

ہم کننے کم کے مارے ہیں و تیاسکون کی نیندسو حاتی ہے راشد

مجھے جا گتا دیکھ کر رویتے تارے

غن ل وفا کر بینے جا کرتے کرتے یہ کیا کر ہٹھے کیا کرتے کرتے جس نے سوجا میرے بارے یں اجھا کر میٹھے برا کرتے کرتے ای نے کیا محت میں فریب مجھ

بھلا کر بینے وغا کرتے کرتے جو وعدول مين جمونا بهت تحا ات سياكر بينج جمونا كرت

جس نے رسوا کیاڑ مانے میں ہم کو بلندرتيكر بينص رسواكرت كرت جس نے م نے کی وعا ہم کووی

آجانا بھی تم شام ے پہلے بركام بوجائ كاكام سے يملے میں جمول جاؤں گا میخانہ ساقی کا یدلوں گا جب تیرے بونٹوں ہے جام پرواہ نہیں دنی ای جو کرتا ہے

بیار کا ازام لگائے لزام سے سلے ہر ملبح تیرے منہ ہے کوئی حسین اجھانبیں لگتا کسی کا کلام تیرے

کلام سے پہلے نہ ملے محبت پرواہ نہیں مجھ کو یہ کائی

تیرے نام سے بدنام ہو جاؤل ایبا ندآ نے دن میری زندگی میں

خدانه کرے کسی کا نام لوں تیرے

حار سو اب نفرتوں کے کنارے اب ہم وشمن کے سیارے میں

ہم نے سوچالہیں تھا اینے بنیں زندگی میں بیسب بجیب نظارے

جواب توص 227

RSPK.PAKSOCIETY.COM

## عثان غني عارفوالا كي شاعري

عمریں گزاریں میں نے اپنی تیری اور تو کہ کچھے میرا انظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی چلے یار ہوتا اک کے چرے کودل سے اتارہ بتا مل جاہت بھی تو اس کو بے شار خفا رہ نبیں سکتا کی بر بھی میں بہت پہلے ہی اس کو بکار لیکا مجھے اس کے ساکوئی بھی کان تبیں وه جو بھی کرتا ہے میں سب حیاب دہ بھی نازانما تا ہے میں جو بھی کہتا وہ جو بھی کہتا ہے میں چیکے ہے عثان غني عارفوالا پاک پتن قبوله

شوق عشق بجمانا بمى نبين حيابتا ده مرخود کو جلانا بھی سیں جا ہتا اس کومنظور ہیں ہے میری محرای اور مجھے رہ یہ لانا بھی نبس ماہتا كيے ال محق تبيريد امرار جو کوئی خواب د یکھانا بھی نہیں ائے کس کام میں لائے گا بتاتا منتهميل اورول په گنوانا نجمی تبير رل محر نام بتانا بھی نبیس جاہتا دل محر نام بتانا بھی نبیس جاہتا تيرا كا تقا جي كوتھ سے بيارتين ع ب كر في بيار برا در كارليس تیری انا می و نے جو اقرار کیا ر جھ کو تیرے پیارے انکارنبیں مجما تفایس نے بیار کو کانوں کا لیکن جب جل کے دیکھاتو پر کھار ينه كے بحد وركا كے بول كيا ده ميرا خط تما شام كا اخبار تبيل جو نشه محتق بخشا ہے چتم مار کو اییا تیری نگاہ میں خمار نہیں

اس کی حسرت کودل ہے منا بھی نہ و موغر ف اس كا جلا بول جے يا بریان مو کے بلالو مجھے جاہے يم كياوقت فيل مون كه پيرا بمي وال كرفاك مير يخون برقاعل و مبندی نیس میری ک ضبط كم بخت في آك كل كمونات كدا عصال ول سناؤن توسنا بمي زير يما فين جي كوستم كرورن كالم ع يم على كدكما اس كے بيلوش جولے جا كے سلا نیندایی اسے آئے کہ جگا بھی نہ - کول ال کی حرمت ہے جے ول ہے ز موتر نے اس کا جلا ہوں جے یا



موجوں کے دھارے کیا جانے ہم ان کے بعلانا یا میں کے وہ اینے بیارے کیا جانتے برلين م عناي المال یں برے بارے کا جانے ووسکو بھی جی نہ یا جی مجے جادید عُول کے دھارے کماجانے مىسىسى عداسلم جاويد ميكل آباد ب چین بہت پرنا گھرائے رہا اک آگ ی جذبوں کی دھکائے چھلکائے ہوئے چلتا مخشوئے اك باغ ساتحا ابنام كاست بوك رہنا اِس من کے شیوہ ہ**یں جب** عشق ردے میں ملے جانا مرمائے اک شام ی رکمنا کاجل کے 25 اک جاندما آمکوں یں ماک عادت عى بنالى عم قرق ميد جس شری بی دی اکانے

اور وحوب کے کھیتوں میں اگتی یہاں بب سے آتی ہے و ثب كے ارك سے داك كے ايك دُمير كى مورت من دُهلت یباں جذبوں کی ٹوٹی کرچیاں آ تھوں میں معبق ہیں بمہر اے کے آؤ تم جب ہوتے تے تہا پر اینے تو ہر بل دل محسوں کٹا تھا جب تنها ہوں میں تو کوئی یو جھتا نیں عال دل میرا بميشه جوزتي محى بجورشتوں كو محر اب رشتوں کو جوزتے جوزتے خود عی نوٹ گئی ہوں المعدد المعرب عبيدالله لاجور ہم ورو کے مارے کیا جانے جتے یا ہارے کیا جانتے ہم رات کوآنسو بہایا کرتے ہیں وہ دکھ مارے کیا جانے كيا ميرے ول يہ جو كردى ہے آ کاش کے تارے کیا جانے کیوں خواب سہانے ٹوٹ مسے

دعمبر اب کے آؤ تم کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشا کیں بیں جہاں علی کے رکوں سے نضائیں یں وہاں **میا**روں طرف خوشبو وفا کی ہے اور جواس کو پوروں نظر سے چھو کیا یل ہم مبک الحا وتمبر اب کے آؤ تم تم ال شرتمنا كي خر ١٥ جہال پر ریت کے ذرے ستارے جہاں بلبل سہ والجم وفا کے جہاں ول وہ سندر ہے گئی جس کنارے ہیں جهال قسست کی و یوی منصول میں جہاں وحرکن کے لیے بے ب خودی نغمہ سالی ہے ومبرام سےنہ ہو چھو ہمارے شمرکی یہاں آگھوں میں گزرے کاروال کی گرد مغیری ہے محبت برف جیسی ہے یہاں

کی بے وفا کے ساتھ میرا نام لکھ ....نفخر حيات رودُه محل بجین کی یاد ای کی گود اور ابو کے کندھے نہ جاب کی سوج نہ لا گف کے ینگے نہ شادی کی فکر نہ فیوچر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑے بيارے گندے ده گھومنا پھرناوہ بہت ساری موج وہ مرعمیدے کہنا ابو بھارے کیے کیکن اب کل کی ہے فکر اور ومز کر دیکھوتو بہت دور میں ایخ منزلول کو ڈھونٹرتے ہوئے کہال کھو گئے ہیں ہم کیوں اتن جلدی بڑے ہوئے گئے ۱،،،،،،،،آصف رکھی شجاع آباد وه مدتول میں الا خبیں میں بھی ڈھونڈنے میں تھکا نہیں اے ڈھونڈنے میں کلی کلی کوئی شہر میں نے چھوڑا تہیں سب نے کہا اے محول جا مر دل نے کہا وہ برا نہیں مجولا دول اے میں بھی اگر

جل جاؤب نداس آرزومیں ہم سفر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولوں کی طرح تھلے تو ہم سفر سٰاجوتم نے اک لفظ ہے محبت ویتا ے رک روز ہم عر كبه دو كل ك ان كبيل بات ر اجال ہے جو روز جم سر ہجر کی طویل شب گزری نی ہی ہے نفیب میں آئے گی بحرکسی روز ہم . و المعلوال علوال بعلوال تگری تگری پھرمسافر گھر کا راستہ بجول كون ہے اپنا كون پيرايا اپنا ميرا كيمول بون ....عبدالرجم عظیم خان برسول کے انتظار کا انجام لکھ دیا كاغذيشام كايث كربحرشام لكهديا بلفری یژی تھیں نوٹ کر کلیاں ز مين ر تیب دے کرمیں نے تیرانام لکھ آسان نہیں تھیں ڈک محبت کی داستال جِوآ نسوؤل ئے آخری بیغام لکھ دیا ليم ہورہی تھيں خدا کی تعمین اک بنتل نج حمیا سومیرے نام لکھ

،،،،،،،راحه فيعل مجيد مندره یوں تو پیتے ہیں سبھی عمکو بھلانے میں قو بیتا ہوں ذرا ہوش میں آنے ہے۔ بھول سکتا ہوں بھلا کیسے ان کی وہ تو کہتاہے جھے کو بھول جانے کے این آنکھول سے بلا وے ایسے لب ملے نداور منگانے کے لیے توجورو في جاتا بزمانه محى روي ہے۔ میں تو شاعری کرتا ہوں تھھ کو اوروں کومرضی ہےدل دے ساقی میرے کے تیر بنا کے لایا بھر ملی لیوں کو گلاب کے سجھ گلوں کے دی ماکے لایا پر بھی نہ پوں گا زندگی ساری آخری جام ملا کر لایا ایے آتائبیں مزہ عامر مجھے عامر ساری صراحی ادهر انها لایا ....جمرعام رحمان ليه مہبیں ملیں کے کسی روز ہم سفر لهیں اور بھی دکھ میں روز ہم سفر ایٹک ہتے ہیں کیوں تنبائی میں مہیں بتا میں کے کی روز ہم سفر

جواب عرض 230

پھر فرق بم میں رہا تھیں

سوچول کی ڈور جو انجھی تو اہے جے جایا تھا زندگی سے برھ کر زندکی جینا میری مجوری تھی ورنہ میں تو مرنے کے لیے زہر کھا میری بے بس کی انتبا دیکھو کہ میں جے یانے کے لیے اپنوکو تیری جدائی میں ایک ایک کمحہ اذیت بن کے کررا کیکن میں ایناد کھ بھی تجھے سانہ سکی ہوا یہ شتم رینا سبنا بڑا مجھے فاصلے درمیان میں بڑھتے ہی گئے میں اینے ول کی محبت مجھے و یکھا د کھے کر جے دل کو قرار آئے گا لوث كر بھى تو ميرا يار آئے گا وہ مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات مگر خیال اس کومیرا بار بار آئے گا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے کر اک دن دہ میرے پاس ہو کرشرم 8 21 14 وه بھی رود ہے گامیری حالت دیکھ کہتا پھرے کا بولوگوں دے بہت

ملنا نہ سمی جدانی تو ملے کی کون کہتا کہ محبت میں وفا ملق ہے وفا نہ سبی بے وفائی وتو ملے گ کاش کہ کوئی ہم سے بھی بیار کرتا جم حجموث بھی بولتے تو اعتبار کرتا وعدے تو بہت کیے تھے سے ول ے اظہار مرتا میرے جانے کے بعدوہ غیروں مرے آنے کا انظار تو کرتا ۵۰۰٬۰۰۰،۰۰۰ یا سر د کی وییالپور جانے کیوں جان کرانجان بنامیشا اسَنُو فرصت بی کہاں حال دل رفته رفته ميري جان بناجيفا عدوه بھول جاؤل اسے میمکن ہی کہال ميرے درد کی بہچان بنا ہیشاہے وہ .....سيد عابد شاه جزانواله غزل

لطنة نہيں ہيں تو کيا ہوا میرے دل سے تو جدا ہیں میرے ہیں ۔ اک صرف اس کا بی انتظار ہے مح وہ میرانبیں تو میں جی کر کیا کروں وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا كەومصلى پەنمازوں میں دعا كرتى اک لمح کا بچیزنا بھی گوارہ نہ تھا روگ دل کو جو لگا جیٹھی تھی وہ بات قسمت کی تھی کہوہ دور ہو گئے ورنه وه تو مجھے تقدیمے کہا کرتی تھی ،،،اظهرسيف وكلى سلهمكى مندى محفل نہ سبی تنہائی تو لیے گ

ديموك ببون كويغام ميرانه ب ماد حمهيل جل آوُل كا ير لوث كر يمل شد آول كا اک روز پیرشتہ نو مچھو نے کا دل ميراا تنانونے كا بعركوئي نه جھے میں آتھوں کو نہ کھولوں گا تم سے بھی نہ بولوں کا آخر ای دن تم رو دو کے اے میرے اپنول مجھے تم کووو .....غلام فريد جاديد حجره شاهميم يعثق بمي كياعجب ى سزاد يتاب مس کو کیل مسی کو مجنوں بنا ویتا آجائے جواس کی قاری ہو یاطال سر بازار يه دريا يه نجا ديا ب عزيز زندگي ہو جس کو نکا جائے

ا جائے جواس کی قاری ہو یا طال اسر بازار یہ دریا ہے نجا دیتا ہے عزیز زعد کی ہوجس کو نکا جائے اس سے بیتو زعدہ بدن کوجلا دیتا ہے۔ اس کی موج میں جو مقام دے آجائے جوش میں تو کی پہر چڑھا ایک موج میں جو مقام دے ایتا ہو تی موج میں تو کی پہر چڑھا ایتا ہے اور ایتا ہے ایتا ہے اور ایتا ہے ہو دہ کیا کہ یہ جےتم جا ہے ہو دہ کیا کہ یہ جےتم جا ہے ہو دہ کیا

ہوگا۔۔۔۔۔کثور کرن بھوک

دل نے بھے فور کھائی درد نے فرا تھام اس استان کوئل فرا سے خوال میں استان کوئل میں ہے۔ اس نے اس خوال کی اس نے اس کے کوئی پا میاس کوئی نے میں نے درد در بی ہے میں اس کے فور کواداس کیا تھے میں آ کے فود کواداس کیا تھے میں اس کے نئے میں ڈوب تو بنا چلا لیا اس کے نئے میں ڈوب تو بنا چلا لیا اس کے نئے میں ڈوب تو بنا چلا لیا اس کے نئے میں ڈوب تو بنا چلا لیا

دروازے یہ کھڑا ہوں کب سے

وستک

ہم نے بڑی دیرے خود کومبمان

ہاتھ میں ہے تیرے روی اجو بھی

سلوک

ہم ہے جو ہوسکاوی تیرے نام کیا

کیا تھے ہم اور کیا زندگی نے کام کیا

مرس اک ردز جدا ہو جادل گا نہ جانے کہاں کمو جادل گا تم لاکھ پکارہ کے بچھ کو پر لوٹ کر جس نہ آوں گا تھکہارکےدن کےکاموں سے جب رات کو سونے جاد کے جب میت پہ میری وہ ہو کے اکتکبار آئے گا الکتبار آئے گا اسسام مہیل جگر سمندری غربل عرب کھتے رہے پھر بھی درق سادہ

رہا جانے کیالفظ تھے جوہم سے نے تحریر ہوئے

جودن ہے شاید دہ بھول گئے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجما کرتے ہے

محرامحرا بعثکتا بوگا در در په انگ بوگا

موتی یوں ملتا ہی نہیں تہوں میں انزتا اک بار ملا اور پچنز کیا مجھ سے قسمت میں وہ میری زخم جدائی کر

میا اب تو اس کی یاد عمل گزرے کی زندگی

جو جاتے ہوئے تنہائی میرے نام کر میں اپنا آج اپناکل تمہارے نام

رہ ہوں میں اس جیون کا ہر اک بل تہارے نام کرتا ہوں لوگ چولوں سے مجت کرتے ہیں کانوں کو نہ یاد کیا میں کانوں سے محبت کی چولوں

یں ہ ون سے جس کی وروں نے براد کیا جب باتوں باتوں میں کس نے

بب ہوں ہوں میں مات اس کا نام لیا

232 أب عرض 232

بهائے کرے کا کوئی تم سے پھرند ہے تمہیں پرایک ایک اپنا بہانہ یاد ہے۔ مجمعی جب تو ڑ ڈالے گا کوئی وعدہ بت مہیں میری محبت کاز ماندیاد آئے مع مکلے مل کر ہمیں رفصت کیا تھاآپ نے جس وم تميں ہاراوہ آنسو بہانہ یادا نے گا منائے گانہ جب کوئی حمہیں ساحل حمیں یوں روقد جانے پر تو تیرا روشمنا میرا منانا یاد آئے گا مسسمين الماعيل ساحل رے ول کے اندھروں میں (عاكير رفض كرني بين اے کہنا کہ لوٹ آئے سلتی شام میں اس کا ذکر چیزوں تو ہوا میں كاش سينے حقیقت ہوتے ہم ہر سینے میں خمہیں دیکھا کرتے

اس كے درد من قيد تھ مرآ زاد ہو يس خوش سيس د کوئی اتنے لیے کہ حکمہ ماکررو تیری جبیں پاکھاتھا کہتو بھلادے سومیں بھی بھانے کیا تھا کہتو بھانا برمحض سالاتار باعل تيرے ليے ہرایک نے جو ہے کہا تھا کہ تو جملا مجھے تو تونے کہا تھا کہ تو بھلادے گا نكال لايا ب الزام بمريران تو بيتم نے مطے جی زکیاتھا کہ تو بھانا تيري آتھوں ميں بجھے تو جب بھی ینة تھا کہ تو بھلا حمهين هروقت ووكزرا زمانه ماو نه ہونگے ہم تو یہ بنینا بنیانا یاد جواب عرص 233 شاید وه بعیا نک خواب تفا میرا ميرے دل مي عجب خوف تا ڈر کئی تھی جھے کوئی عذاب تھا البے لگا جیے وہ برانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھے اور کھوسی کی انجانے میں دھڑکنیں ہوش اڑ الّی س اس انظار میں ربی کہ یوں لگا کہ دو جمحرا آشیانہ ہے میرا ندآ کھ جھی اور نہ بی ہٹی ہے حس ی میں انجائے میں دستک ہوگی دکھی دهز کنے لگا میرا اے ویکھتے ہی کوئی ہوش ندرہا در د تجری آ ہوں میں دل بہت رویا كيا كي موكيا براحد عن نيا درد تما تازش والعلى كيا بيه خواب تقا ،،،،،،،نازش خان سمندری غول باعتبار وقت برب افتيار موكر کو کر بھی اے تو بھی یا گررو بابر بمی فنے تو گر آکررویزے گلائيس كى سےسب الزام اين

5. يول اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتو بول. اے دوست مجھے کیوں د کھتار ہتا بھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر د یوانه سمی تیرا تماشه تو نبیس بول جاب سہتے رے ظلم وقت میری جان معجل نه جاوَل مجھے EJS تو بھول گیا ہے مجھے کو میں تھے کول جاگتے ہو کیا سوچے ہو تو کیں كيولا کھ ہم سے کبو تبا نہ رہو ساحل پہ گھڑ يہو تہيں كيا ڈر لگے گا مِن وُوب رہا ہوں ابھی ووہا تو يونكي مِن بدل نه جاؤل مجھے پھر اور جا ند بھی ہے جیسے جانے کو میکھ دریا میں شہم آئے گی پھولوں يناس بجمانے مسلط اب سو جادٌ اب سو جادُ ورورور المستنازير مابوال تمھی ٹویہ نہیں میرے دل ہے تیرے پیار کی بیزی میری جان کا رشتہ و ہونہ ہو خیال تیرا ہی رہتا لينا 3, 4 جواب عرض 234

. ٥٠٠٠ من الرديا قدري يون ہم ہروعا میں تیرا پیار مانگا کرتے كاش زندگی وفادار ببوتی بهم ساری كاش كەزندگ بىل لفظ كاش نە الله جوايا كنول ل تو مجھے اپنی جان سے بھی برظلم تیرایاد ہے میں بھولاتو نہیں جوم میں قفادہ خض کھل کررونہ سکا مگریقین ہے کہ شب بھرنہ ہوسکا . وه مخض جس کو سمجھنے میں اک عمر گلی とっというとくころうが ا پی چند غزلیں تیرے نام کرتا جہال پر نام لکھا ہو تیرا وہی پنشام لوگ بھی اس کومیری اک اوا سجھتے میں ای سادگی میں جب ان سے کلام مرتا ہوں جولوگ راہ وفا میں قربان ہو کیئے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا ....ماگر گلزار کنول عول مجھے تم سے محبت ہے میری بات کیوں ہے یہ تیری عداوت میری خدا کے لیے کہد دو تمہیں مجھ سے كبويبى اك بات ميرى بات سفو کیوں اٹنے سنگ دل ہوئے جا

نبیں تو حال ول بھی بتانا نہیں جا اک امید تھی جو دل میں وہ بھی بھلائی ہم نے اپنے ار مانوں کوخود ہی آگ لگائی رہے کا م ہے نہ جانے کیوں تجھے پانے کی صرت منا دی ہم نے تیری بے رفی نے جو بھڑ کا کی تھجی غم کی وہ آگ اشکوں ہے بجھائی ہم نے آج تم نے ایک ٹھوکر لگائی تیری خاطرون کاسکون را توں کی نیند گنوائی ہم لے اس زمانے میں بارکر کے اکثر دعوك دي بي ہر موڑ پر دل نادان کو یہ بات مستجمالی ہم نے دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یاد میں زندگی گزارنے کی قتم اس کے ول کی چوکھٹ یہ جو جلائی السادروكون

تو پاس ہے تو ہراحیاس ہے نه بوتو اگر زندگی کھے بھی تہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں ر میری دھز کنوں میں تیرے سوا میں نے جا با تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بچا کچھ بھی نہیں کیا خوب و فاکی سز اوی ہے تم نے ب ولا ہے ہے یاں میرے پرلکنا ..... جَلِيل احمد قائمه آباد كراجي اب جورو مضے تو مجھی منا نانہیں جا سبدلیں گے دکھا سے سنا نانہیں جا لوث آئے گا ضرور اگر وہ میرا ہوا آج سے طے ہوا خود بلا نائبیں جا

یں مطاقو برسادیں کے ہم اپنا بیاراس

جواب عرض 235

اس كے ول مى كيا ہے آزيات

اس خوبصورت بارش مي ہم نے مرف مہیں یاد کیا تہاری ایک ایک اوا کو یاد کیا ہے ہر مح تہاری یاد نے ہمیں سایا تہاری یاد کو اٹی بنایا ہے تہاری یادکوائی یاوش بسایا ہے ،،،،شهر بانوں کرم خال ، متح جنگ

ہوئی بھے کو عبت تو چروہ روٹھ کیا ایک بے وفا کی طرح زندکی میں وہ جھے سے دور ہو کیا وقت مینے سال کی طرح آیا تفااینا بن کر پھر یوٹی جلا گیا ایک غیر کی طرح آکے اپنی صورت دیکھا کر پھر نوٹ کمیا شخصے کی طرح مكرانا بر دكه بن مرجماكيا مگاب کے پیول کی طرح آ کرول میں از کر پھر ہو تکی دور ہو کیا خوشبو کی طرح احالا کرنے آیا تھا پھرزندگی میں جما کیا اندجروں کی طرح وه جه کورات و یکما تار بادن بواتو مجھ نہ و کھے کا جگنوں کی طرح يرامحبوب مجه كود يكمنا تعاايك قاعل تكابول كى طرح ونيا كے لوگ بھى و ملح بن بال كوايك شكاركي طرح صدا اور دعا سے آیا تھا وہ ایک دل کے ساتھ سائس کی طرح ونياجى آكرمانس ليت ليت مركبا اور مٹ گیا سٹی کی طرح ....هم بلال عباى خميسه

زخمتیں وہ تمام اب اس كے محق نے تما شامر كيا پر جدا وہ جھ سے ہو کیا ہے کول بیشامری درد بری میں شاعری دو تمامی اب

كس كارن بير كول سنة يارى كس زمنك كارن جتنے رنگ جی جاہو زیست يل جرنو موت کا ایک عل رنگ نام خورے ائن دوری میک ہے سارے جہاں سے قوس قزح کا رشتر المنے آپ سے جنگ بل میں وجھی و بھی بھرتے والی اک سے زیادہ بچوں کے باقوں یں جیے کی عمر بیتا دی ایون اور غیرول کے يل خانے جب اٹی تقور بنانا جائل پھیکے پڑ کئے کے دیک عمل اک لکینے والا مجھ کو بنانا بار عرفال اوح والم ے آ مے بھی ہے کیا یہ اتی کی ونيا مىسى عمر قان طك راوليندى غزل اس خوبصورت موسم من كيا اس بلک شندی موا میں

زخم دے کر بے میارا میں 2 39 م ے بعدم میرے دوست میری کہاں بناؤں میرا تھا تہیں میرا کیا ہی ہے قسمت میری بات سنو ....مائثه نور عاشا مجرات

م یارآ میرے پاس آ مجھے فرمتیں رجعي وو تمام ال میری مرخوش تیرے داسطے میری مجے چوز کروہ چلا کیائیں قربس می شام جن میں تنا بھیکا نہیں = 18 6 FF نبين بمكل زلف يار اب نبين بارسین دو تمام آب اس نے چموڑا مجھے تو کیا ہوا تو بی مجھ کو اپنا بنا لے ٹال تيرے در ياب يس ربول كائيس مرع مجے در یام اب مری ہر گھڑی تیرے نام ہونی میری زندگی تیرے نام ہولی میں ہوں نہیں اب کسی کا بھی تيرے نام ہوں مل تمام اب نیں اظار مری آگھ اپ مرے پاس تبیں کوئی م تو بلا جوك ميرے ياس أكس

236 -19.

# A SEPONNESS

مارور المرجمتي بهاول يور ات باب موے تو ی جدانی ابتو مجمر بحى بميل لے جاتا ہے ....ایالدر يخند يت جركاموم يرمراوا کے جموعے میرے اخد طوفان پر یا ہوا برتے ہیں آجوء اں ہم یل بل تیرا انظار کرتے منسسه عابده راني كوجرانوال خوشبولہیں نہ جائے بیاصرار ہے اور یہ بھی آرز و کہ زلف کھولیے ،،،،،،،،اسحاق الجم تنكن يور محوکو جموز جائے کی تنہا اس دنیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد تم ملیں ..... مردار اقبال خان مستوكي آذ كى شب جھے نوٹ كر بلحرتا ويلموز برميري ركول عن اترتا كدى كس كس إدات تحمي مانكا برب ے آؤ بھی جمعے مجدول مين سكتا ويلمو ماريه ،،،،ابدام على عباس تنبا منا منذى

ہو سکے تو بھلادینا مبیں تو یادوں کو ....مات على جوكى موتك وی ہوانہ تیرادل بر کیا جھ سے مل نے کہا تھا یہ مجت نہیں جوتم مسسسنان غلام فريد بجروشاومقم ساحل يرتوزوجي بوم جوم ب مد ہوش انہوں کو بد بتلانا جا ہے مىسىسىسىراتا بايرغى تاز لامور جن کی آمکموں میں ہوں آنسو 120 ألجيل یائی مرتا ہے تو دریا بھی امر جاتے المانانانانانانوبيد حسين كبود روز ميرے خوابوں من آتے ہو ميرا دل اب جلاتے ہو كول ،،،،،،،،،،،سيف الرحمن زخمي تهارا كيابكا واقعاجوتم فيورى يه مخزا مي نبيل لون كالجصية ول بنا ، جماد ظفر مادي مندي بهاؤالدين کسی چېرے کو حقیر نه جانو دوستو بيرب رب كائنات كي مصوري

نەرەسلىل گےنم بن مگرتم ياد ركھنا جائمی بعول جائی ں اگر احساس سسسسس مرازسين کی کی بے بسی کا تماشہ نہ بناؤ 110 ہر مجبور محض بیوفا نہیں ہوتا ،،،،،،انم واجد للموريا سابيوال میری آمسیس بیشه میرے دل ے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کونکہ تم میری آنکموں سے بہت دور ہو اور ول کے بہت قریب مخفر محبت کا محفر انحام تم بجڑے ہو ہم بھرے ہیں .....ونو كوندل جبكم پیول پیول سے جدا ہے شاخ على تم سے جدا ہوں مرول سے ..... و ولفقارتهم ميال چنول اب تو دردسيني اتى عادت بوكى جب وروئيس ما تو درد موتا ے ....عافيه گوندل\_جهلم بہت مختری رہ کی ہے جینے کے لیے زندگی ای میات

جواب عرض 237 S

جائے بهر آماد عمر ساری تو بہت دور کی بات ہے اك لمح كے ليے كاش دہ يرا ہو حائے ....ملک وییم عمیاس قبال پور تم آج ہو چل سوچل جلتے رہو میں دھوال ہول ہر آنکھ کونم کرتا ،،،،،،،،،،،،، شَاا جالا بحلوال ول بھی کیا ہے جیب چیز ہے یاسر جے جا ہے زندگی بحرای کا طلبگار تیری یادآ لی ہے مجھےرلا ویتی ہے تنہائی بھی کیا چیز ہے یہ کیسی سزا دین ،،،،،مەرژىمبىم گوندل تنبا چېپ عالم ا بی زندگی میں مجھے شریک عم مجھنا کوکی مم آئے تو مجھے شریک عم مجھنا وی کے ہر کھے ہر گھزی تم مسکرا کے گلے برارول میں سرف مجھے ا پنا دوست مجمعتا ،،،،ی،،،،،،،،،،،،محد خادم جنگب لت گئی سر بازار وفا کی پونجی یک گئے ہم کی فریب کے زور کی ،،،،،،،،،،،اشفاق مرقی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو ونيابنس بنس كرملتي تلى جب دل كي نستی اج<sup>و</sup> کنی تو دوست کناره کرتے میں ،،،،،،،،،،بحمد ذیثان اٹک

كداك منت عة حوندر بابول .....عثان عَنى تبوله شريف قسمت ہے ملتے ہیں زندگی کے سنجى ربح وعم كلزار آرز و بوتو بچھڑتے نہیں دل میں رہنے ،،،،ساغر گلزار کنول فورٹ عباس دہ زہر دیتا تو د نی<u>ا</u> کی نظر میں آ جا تا کمال کی سوچ تھی اس کی کے منزل تو ال بى جائے كى بھنك كر من من آصف جاوید زاید آ تکھیں ملا کے بیار سے مثا دیا اس بے وفائے ہم کو بنسا کررولا ميرے در دميرے افسائے كوكہا كى مجھ کر تھرا وہا اس نے طابا ہم نے ایے دل جان ہے روگ لگا کر مفکرا ویا مىسىسىسادلىل تىماكراجى عطر کی شیشی گلاب کا پھول جنت کا شنراده خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،،خن نوازلسبيله میرے تعارف کے لیے اتنا ہی

محت کر کے لوگ ہو جاتے ہیں میراید مشورہ بے کہ کوئی کی ہے محبت نه کرے .....عبر آفآب شادکونه كنت غروريس بوه جھے تنها چھوڑ اے معلوم نبیں مجھے آنسو تنہا بونے دیتے ،،،،،، يرتس عبدالرحمٰن نمين را بخصا اداس دل کی وریانیوں میں بھر خواب سارے یہ میری جستی سے کون کزراے تھے گئے تھے گلاب ،،،،،،،،،عبدالغفورمبهم لا بور اے کہنا کہ کہ سدا موسم بہاروں ،،،،البم طبيرعماس جنذ الك رانی تیرے فون کا انتظارے کھ ،،،،،،، أ فأب عباس ايبث آباد ز ہر جدائی والا گھونٹ گھونٹ نہیں نی جینا میں تیرے بنا سبیں جینا .....عم مفیل طونی کویت کچھاں ادا ہے توزے ہیں تعلق



جھے اپنی دو بہنوں کے لیے
دور شتوں کی حلاش ہے میری
بہنیں کمرل پاس میں اور نہایت
ہی شریف میں اور خوبصورت ہیں
اکنی عمریں افعارہ اور میں سال
کے قریب میں ان کے لیے ایے
مزیر میں جو حقیقت میں
مادی کے خواہشمند ہوں جن کا اپنا
ماری کے خواہشمند ہوں جن کا اپنا
ہوں شریف ہوں اور اکل عمریں
دی جائے گی۔

۔۔۔۔۔ناز کی لی۔لاہور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ \_گلبرگ الالاہور

مجھے اپنی ایک گزن کیلئے ایک اچھے رفتے کی تلاش ہے میری گزن خوبصورت شریف فیلی ہے ہے اس کی عمر ہائیس سال ہے لؤکے کی عمر پیس سے افغائیس سال تک ہو سرکاری ملازم ہوتو بہتر ہے ورنہ سی بھی اپھی جاب میں بولز کا شریف ہو جہیز کا لا کجی نہ ہو۔اچھی سوچ کا ہالک ہو فوری رابطہ کریں۔

لا بوروالوں کور جیح دی جائے گی ۔۔۔۔۔زیبار لا ہور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مار کیٹ گلبرگ (الا لا ہور

مجھے اپنی بنی کے لیے رشتے ک الاش ہے میری بنی کی عمر اکیس سال ہے نہایت شریف ے تعلیم بہت کم ہے رکھ مجبور اوں کی وجہ سے ہم لوگ اس کوآ گے نہ يزهانك تحالكن يوهن لكهنا مب جانق ہے اس کے لیے ایسے رہنتے کی علاقی ہے جو نہایت شريف ہوجوميٹرک پاس ضرور ہو ا پنا کام کرتا ہو یا پھر کئی بھی اچھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جیز کے لا کی لوگ رابطہ نہ کریں كيونكه بم اتخ زياده اميرنبيس بس اوروہ لوگ رابط كريں جن كو ایک انچمی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا عات بيل ---- كيكم معرفت في اوبلس تمبر 3202 غالب مارڭيٺ يگلبرگ ۱۱۱ لا ببور

میں شادی کا خواہشتند ہوں میری عمر میں سال ہے نہایت شریف فیملی ہے تعلیم انٹر ہے مجھے

ایک ایسی شریک حیات کی حلاش ہے جو کم از کم میزک پاس ہو پااس ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج نہیں شریف ہونا ضرور کی ہے۔ باپردہ ہواورا چھے خلاق کی مالک ہو میں اس کی تمام ضرور توں کو پورا کردل گا اس کو اچھے شو ہروں جیسا بیار دوں گا فوری رابطہ کریں۔

۔الفت جان۔ سیالکوٹ۔ معرفت بی او بکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ گلبرگ ااا لا ہور

------

میں ایک خوبصورت انسان

ہوں پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہوں

اینا برنس ہے خداکا دیا ہوا ہوت

میری عمر چالیس سال ہے اور مجھے

ایس عورت کی تلاش ہے جو بہت

زندگ ہے بیزار ہوجو بیوہ ہومطاقہ

ہویا چرکوئی اور مسئلہ ہو جس اس کو

ہویا چرکوئی اور مسئلہ ہو جس اس کو

ہوا ہے تمام دکھوں پر بیٹا نیول

کو جول جائے گی بھی بھی اس کو

کو جول جائے گی بھی بھی اس کو

تکلیف ہیں ہونے وول گا۔اپی

فوری رابط کریں۔

فوری رابط کریں۔

-----البدلابور

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



#### و کے دروہارے

بی کسی الجھی نوکری پر لکوادیں تو میں اس کا احسان بھی زندگی پر یادر کھوں گا میری اور میرے بیوی محمروالول كي دعائي آپ ك ليے بى مول كى مجھے آپ كى مردكا انظارے گا می شدت سے ختظررہوں گا۔ مجمع امیدے کہ میرے بھائی میرا پیمئلہ ضرور حل كردي م يكونك جواب عرض کے قارمین کے دل بہت بوے ہوتے ہیں ان کے ولول عمل ورو ہوتا ہے۔ میں معذور انسان ہوں۔ آب كى مدر كالمستحق مول آب كى ورے مجھےروزگارل کیاتو میری زندگی میں بھی سکون آسکرے يوناد كى\_

قار کین کے نام ایک مال جل میری شادی ہوئی ایک مال جل کام کرتے ہوئے میں ڈال دیا کام کرتے ہوئے میرے فاوند کر کر بری طرح زخی ہوگئے اوران کی ریزی کی ہٰڈی ریخے جی گھر کا خرچہ چلانے والا مریخے جی گھر کا خرچہ چلانے والا ماسے آئی ہوں کر آگر آپ لوگ ماسے آئی ہوں کر آگر آپ لوگ ماسے آئی ہوں کر آگر آپ لوگ ماری مدد کر سکیں تو القد تعالی آپ ماری مدد کر سکیں تو القد تعالی آپ دعا میں ہمیشہ آپ کے ماتحد رجی گی۔ آپ کی ایک دکی بھن رجی گی۔ آپ کی ایک دکی بھن

میں ہیں آتاہے کہ میں کیا كرون كبال جاؤل كو كى مجى نازك وقت مين ساتھ نہيں ديتا ہے۔ من پہلے تھيك تھى ليكن يدم اسو ياري كالجحد يرحمله موا اور می دونول ٹامول سے معذور ہوگئ ہوں۔ میں کمی بھی قتم کا جموث مبیں بول رہی ہوں آپ لوگ بری انگوائری کر سکتے میں مدن به جبلم ..... قارتین کرام ۔ جس اپنا مسئلہ لے كرآب لوگوں كے سامنے آيا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پڑھنے کے بعد میری کچھیدوکریں کے میں شادی شدہ ہوں۔ میرے ماس الیم نوکری مہیں ہے جس سے میں اسيخ كمروالول كإيبيك بال سكول آب لوگوں سے گزارش ہے کہ ميري وكهدوكرين تاكهش أسيخ محروالول كالبهرطريق س پيد پال سكول - بدآب لوگول كا مجھ پر بہت برااحسان ہوگا۔ عل بہت ہی مجور ہوکر یہ پیغام دے رہاہوں امید ہے کہ میری مدد كريں كے اور جھے كوئى بھى بھائى مرى دوكرے عن اس كى ايك ایک پائی ادا کروں گا یہ میرا آپ لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ب کہ میرے بھائی ضرور میرے اشتہار پرخور فرمائیں کے اگر کوئی صاحب حيثيت انبان مجھے يہاں

تأرين كرام ميرى زندكى د کوں میں بی بتی جاربی ہے میں کیے جی ربی ہوں یہ میں بی جانتی ہوں میری عمر بائیس سال بےلیکن دونوں ٹانگوں سے معذور بول ندچل عتى بول اورندى كونى کام کرشتی بون بس سارادن عار پانی مونی ایل قسمت کوروتی رہتی ہوں واکٹروں نے اس کا بہت مبنگا علاج بتایا ہے جو مارے بی سے باہر ہے اور مر مارا کوئی کمانے والا بھی تبیں ہے ای عی میں جو ساراون کام کرتی رہتی ہیں۔اپ حالات کوو ممع موئے تی جاہتاہے کدائی زندگی کا خاتمہ کرلوں لیکن نجانے کیوں اليالبيس كريالى مون \_ محصة آب بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جائی ہوں کہ میں بحى جلوكام كرول اين مال كاياته بناؤل ليكن شايد ميري ميسوج بمحي بھی پوری نہ ہو مجھے کسی نے مشورہ ویا ہے کہ عن آب لوگوں سے مدد کی ایل کردن سو آگی ہوں برائے مبربانی میری مدد کریں تاكه بس ابنا علاج كراسكون اور گھر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں مے ۔خدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں کے ہم گھروالے آپ کو وعائي ديتريس كيدي وتت رونی رہتی ہوں کھ بھی بھی